## معارصالفت

از سیرنا حضرت مرزابشیرالدین محموا حمر فلیفة المسیح الثانی

## معيار صداقت

(تقریر حضرت فضل عمر خلیفته اسی اتبانی جو حصنور بنے ۲۱, و ۲۲ ماری ساله کشد کی درمیانی شب کومرزا گل محمد صاحب ابن مرزا نظام الدین صاحب سے مکان پر فرمانی )

حضور نے سورہ فاتحہ کی تلاوٹ کے بعد فرمایا : ر

میں آج آپ لوگوں کے سامنے بیلے تو وہ اسبب بیان کرونگا جن کی وجہ سے وہ انظام میں ہے۔ اس کے بعد ان کیچروں کے متعلق کچے مباین کرونگا جو ان دنوں میں غیراحمد لوں سے بیاں ہوئے اور پھروہ باتیں بنا ڈٹکا جو صلافت کا نشان ہوتی ہیں۔

تادبان دارالامان ہے کئی بیال اسلم نے کئے بیسا مال کیول کئے ابیا انتظام تھاجو نوجی انتظام کے مثابہ تھا۔ ہم بیں سے ہراکیکی خاص کام پرمقرر تھا جٹی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کاموں پرمقرر تھا جٹی کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کاموں پرمقرو تھے جوا بینے متعلقہ کام جُبتی سے کردہے تھے۔ ہماری گلیوں ،ہمارسے مکانوں ،ہمارے مقبروں اور ہماری مسجدوں پرمپرے تھے۔ برطانیہ کی گورنمنٹ کے ماتحت جوا کیب با امن گورنمنٹ ہے اس انتظام پرمئی

درگوں کو تعجب ہوتا ہوگا اور مکن ہے کہ جولگ آتے ہی کمی کام پر لگادیئے گئے ان کوخیال ہوکہ
کیا وجہ تھی جس کے باعث ہمیں یہ انتظام کرنا پڑا اور بیضرورت کیوں بیش آئی تادیان یں
بیلے بھی جلسے ہوئے ، آربوں کے جلسے با قاعدہ ہوتے ہیں ، تکھول کے جلسے بھی باقاعدہ ہوتے ہیں ،
غیر احمد بول کا جلسہ بھی تیجھے دو تین سال ہوئے ہؤا تھا اور ان کے علاء آتے دہتے ہیں ، وعظیں
کرتے ہیں ۔ جنانچہ پچھلے دنوں مولوی نور احمد صاحب ساکن کھوکے بیال آئے ۔ ان کے ساتھ ہارے
بعض دو توں کا برسر بازار مباحد بھی ہوا تھے کر ان مواقع میں سے ہم نے کسی موقع پرکوئی الیا
مولویوں کے علاوہ مولوی تناء النہ صاحب بھی آئے تھے کر ان مواقع میں سے ہم نے کسی موقع پرکوئی الیا

ا تنظام نہیں کیا تھا ۔ بھراس دفعہ کیا ضرورت بیش آئی تھی کہ یہ انتظام کیا گیا ؟ اس کے لئے یاد رکھوکہ ہم یہ نزکرنے گر ہماری میں سر دشمنداں سکرن ال سال اور سر

ہماریے دمموں نے مابات الاوسے کانوں نے منبیں اس لئے ہمیں احتیاطاً یہ انتظام کرنا پڑا۔ہم چھ مبینے سے ان کے طبسکے متعلق سن رہے تھے مگر ہمیں اس کے متعلق کی محد خیال نہ تھا نہ ہم نے اس کے لئے باہر اپنے

سعلی من رہنے تھے مگر ہمبی اس میں پھو حیاں ندتھا تہم کے اس کے سے باہر ایسے اور میں اس کے سے باہر ایسے اور میں در میں مار میں اس کے سعلی پھو حیاں ندتھا تر ہم کے ایک بائیکشن کی شہادت کے لئے لا ہور خانا پڑا تو ایک دن صبح کی نما ذرکے بعد ایک دوست نے بتایا کہ لاہور کے تمام بڑے بازاروں میں قریباً ہردس میس گرنے فاصلہ پر ایک بڑا استعار چیاں ہے جس میں کھا ہڑا تھا کہ :۔

" قادیانی جاعت کے کا فقالمسلمین کے خلاف ندسی مسأل کا تصفیر اور اختلاف کا سترباب کرنے کے لئے علماء مبند کا ایک علیم الشان جلسه" ہوگا۔
در اشتبار بعنوان جیستا لعلماء اور مرزائی جاعت تادیانی)

ائی وقت ایک دوست نے ایک اخبار کا کٹنگ دکھایا حس میں مکھا تھاکہ خلافت کے بارے یں چونکہ احدی لوگ عام مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں اس لئے ان کے افوال وافعال کاسترباب کرنے کے لئے علماء ہند قادبان جائینگے۔ تمام مسلمانوں کو جاہئے کہ ان کی مدد کریں۔

( پیسیداخیار )

اب بینظاہر ہے کہ افعال کا سدّباب ولائل سے نبیں ہُواکر اکمیونکہ ہمیشہ بات کا جواب بات ہوتی ہے اورافعال کا افعال سے بسِ افعال کے سدّباب کی نیت سے جوتوم عِلی تفی اس کی غرض فتنہ کے سوا

اور چھے نہ تھی اور بھیر تمام ہندوشان کے مسلمانوں کا قادیان میں جمع ہوکر علماء کی مدد کرنے وائے اس کے اور کیا مطلب ہوسکتا تفا کہ کوئی فتنہ اُٹھا یا جا ٹیکا ۔اگر علماء نے محض مسأل بیان کرنے تھے تو مبندوستان کے عوام ان کی کیا مد دکرسکتے تھے۔ ہاں جب علماء کی نریت فتنہ ڈلو انے کی تھی اس وقت صرورت تھی کہ لوگ ان کی مرد کرنے۔

ان بانول سے ظاہر ہے کہ ان کی نمیٹ اٹھی نہ تھی رساتھ ہی جبکہ ہم ان علماء کملانے والول میں سے تعض کی وہ حرکتی

تھے جو کچھلے سال امرتسر میں میرے تکجیر کے دوران میں انہوں نے کی تھیں تو ہادے دلول ں ان پر حسن طنی کرنے کی کوئی وجر مجی باتی نہ رہتی تھی ۔ امرتسر ہیں جو پچھے ان لوگول نے کیا جن ل نے اس کو دیمجھا سے وہ جانتے ہیں کرکس طرح تعفی مولوی کملانے والول نے قلندرول کی سى حركتين كبن يس طرح وه أنجيلے تھے اور آگئے پیچیے یکھد کتے تھرتے تھے اور صغیر منظر سطر سط اورمطيع مطبع لوحيضته تنصيءاس وقت يوليس والمله ان كوسمجهات تنقفي مجشريط ان كوروكت تنفي مگر وہ نہیں رُکتے نقے معالا نکر صفحہ سطر کی بحث نب ہوتی جب کوئی ایسی کتاب ہوتی ہے جسے نتے نفے یاکوئی غیرمعروف حوالہ ہوتا ۔ بلکہ ایک ایسی کتا ب جس کو ہم اور وہ دونوں مانتے تھے اور جو درسول میں بڑھائی جاتی ہے اس کے متعلق اس میم مطالبہ بھیر سکیر کے دوران میں نہایت ہی تہذیب سے گری ہوٹی بات تھی۔اگر وہ لوگ اس حدیث کے وحود ہی کے منکر ہوتے تب بھی ان کا مطالبہ تی بجانب ہو تا مگر دلوں میں جانتے ہوئے کہائیی حدیث موجود ہے یہ شور

میانا ان کی گری ہوئی حالت کا شاہد تھا۔ اس نظارہ کے دیکھنے والے جانتے ہیں کرتھبی وہ گری پر چڑھتے تھے کبھی پنیچے اُ ترتے تھے اور خور کرتے تھے کہ بھارا خون ہوجائیگا تب ہم بولنے دنیگے اور وہ بندروں کی طرح بُیدک رہے تھے۔ اس وقت بو معزز مبندواور سكه صاحبان ميضه تف ان من سيعض في كهاك غصد توسيس مونا جامش نهاكه بارس مذمب كا نفض ظاہر کباجا رہا تھا دکیؤنکرش اسوفٹ مہندو مذمرب اوراسام کامغا مل*یکر دہا تھ*ا ) یہ لوگ کیو*ل شورمج*ا نے ہی سیام لس کے واقعہ کو باد کر کے علماء کملا نبوالوں میں سے بقن کے شعلق مہم فیسم کے قتنہ کی تھی امید کرتے تھے برلنی بنین کہلا سکتی۔ علاوه ازین مهین مختلف مقامات سے خطوط ملے جن میں نکھا نھا کہ غیرا حمدلوں من ہے کہ اس دفعہ قادیان میں غیرا حدیوں کا عبسہ ہوگا حس میں وہ احدیوں کے ساتھ وہ سلوک کرینگے جو *بدتر*ین ہوگا ۔بلکہ ربلیوں میں راولینٹری سے امرتسر تک لوگوں کو اس طرح جوش دلایا جا تا نضا کہ

جِل کراکی دفعه اس جماعت کا فیصله کردینا جاہئے اور مہت سے گند سے نصولوں کا اطہار کیا جا ماتھا برافوایں تغییں جن کے باعث سمی پر کوئی الزام نہیں اسکتا لیکن اگر برافوایں صدافت کا جامرین لتنبين توكيا ہوتا واكر تم بيلے سے نبار مذمونے تو تھے اس كاكبا اثر ہوسكتا تھا۔ ہم نے تو گورنمنٹ کے افسران کو، بیال کے دیکمٹنر

قادبان میں ہمارے مقدس مقامات

صاحب کو، گورنمنٹ بنجا سے سکرٹرلول کو

کھے دیا تھا کہ فادبان میں ہمارے مفدس مقامات ہیں اور ہمارے گئے فادبان کے بیض مقاماً وبیے ہی مفدس ہیں جیساکہ ہمارے نزدیک اور دوسرے انبیاء کے ماننے والے لوگول کے نزدیک ان

انبيا مكے مقامات متقدس بیں بیس اگر کوئی شخص ان متفامات کے خلاف کوشش کر بیکا ورکوئی فتینہ يا كرف ك معى كرنكا توجم بيل فنا بولينك تب وه ال مفامات كى طرف قدم برها سكبكا إوالفرل

نے تسبیم کیا تھا کہ قانونا جو مشخص فتنہ کھڑا کر ہاہے وہی مجرم ہے۔اگر تابت ہوجائے کم ایک ر بق نے دوسرہے کے حملہ سے بچنے کے لئے مقابلہ کیا تھا تو وہ قابلِ منزانہیں اور حکام نے فتنہ کو

رو کنے کے لئے ہرمکن کوشش کرنے کابھی وعدہ کیا۔

غرض ہم نے قبل ازوقت حکام کو بھی اطلاع دے دی اور خود میں ابنا ہماری پورکیش انتظام کیا اور ہم نے فاویان کے وہ حصتے مخصوص کر لئے جن بی ہم ہی

ہم آباد ہیں صرف دوگھر غیروں کے ہیں ہم نے ان مقامات براینا بہرہ لگا دیا اور اسینے بیرہ داروں کو ہدایت کردی کہوہ ان لوگوں کوجن کے گھر ہمارے محلہیں ہیں آنے سے مذروکیں اور . نہ ان کے مهانوں کو اور مذان کے ملنے والوں کور ہاں اگر کوئی اور شخص اِدھر آنا جا ہے توج ذکرائ کا

كوئى كام ہمارے بال نبیں اس كوا دهرمت آنے دو كيونكه مكن سے كروه اس طرح دهوكا دمير

ہمارے گھروں میں آجائیں۔ پنجاب میں ایسے واقعات ہو بیکے بیں کدلوگ دھو کا دیمیرا مےاور آگرفتن*ذ کیا۔* 

میں جا تما ہوں کہ بیال بھی ان لوگوں نے ہم پر بزدلی کا الزام لگایا ہے

ئياتم بزد<u>ل بن</u> اور باہر جا کر بھی ہمیں مبز دل کمیں گئے ۔ مگران کو میں کہنا جا ہتا ہوں کہ اکر بزدلی دشمن کے بدارادوں کومعلوم کرکے اپنی حفاظت کے لئے چوکس ہوجانے ادرا پنی جان دینے

کے لئے تبار ہوجانے کا ہی نام ہے تو ہم برول ہیں سکن وہ اس کا کیا نام رکھتے ہیں کربقول ان کے اننوں نے اپنے مقدس مقاما ن اور اپنے خلیفۃ المسلمین کے شہر پراوراس کی فوجوں پرخود قبضہ کیالوں

وارس بلائیں ۔ وہ تبائیں کہ دونوں میں سے بُرز دل کون سے ۔ م وہ لوگ بی حضیں اپنی جانوں کی برواہ نہیں ہم نے ی پر حملہ نہیں کیا ہم کسی پر حملہ نہیں کرتے۔ بلکہ اگر ہمیں کوئی گالباں دے نوصبرکرنے رہے ہیں لیکن بہنہیں ہوسکتا کہ ہمارے مقدسوں براور ہمارے مقدس مقاموں پر کوئی حملہ کرنا چا ہے اور سم صبر کرکے بیٹھ جائیں بااس وقت خود حفاظتی کی نیاری اریں جب دشمن کا حملہ ہو ہی جائے۔الی*ی صورت بی ہم پر شر*لیت ، اخلاق اور قانون فر*ض کرتنے* میں کر حفاظت کریں۔ اگر ہم ایسے وقت میں خاموش رہیں تو ہم مومن نہیں فاسن ہو نگے نحالفوں *کا حضرت* اقدس کی فبرمبارک کھونے کا نایاک الدہ ملبن محض افوابس بوك جو تتمنوں نے ہمیں گھرا دینے کے لئے مشہور کی تھیں رعوبات کہ فی الواقع نہیں ہے ) تو بھی ہمار<sup>ا</sup> کوئی نقصان اس انتظام سے نہیں ہوا میں جاردن میں اس کام کی شق ہو گئی۔ اگرچہ ہمارے پاس کافی وجوه بین کردشمن کا اراده بدتھا-ان کے اشتہاراس امرکے شاہد ننے مختلف مقامات سے ایک ہی ممکی اطلاعات آر ہی تھیں۔ مٹیا کہ ، لد تھیا نہ ، امرتسر ، لا ہمور اور قادیان کے ارد کرد کے دبیات بیں چرجا تھا کہ اس و فعہ مرزا صاحب کی فیر کھو دیکئے اور دیکھیں گے کہ وہ سیجے نبی نھے۔ ٹے۔ اگر سبتے تھے نوان کے ہم کومٹی نے نہیں کھا یا ہوگا اوران کے کرنب خانوں کو جلایا جائے گا یونکہ ان سے 'ونیا بیں گرای ہیلتی ہے ۔ لائن کومٹی سے کھانے کے اعتراض کا جواب تو ہیں اعتراض میں تبا وُں گا کہ بیراعتراض فضول ہے مگر ہم کوالیی خبریں یندرہ سولی مگہوں سے بینچیں اس کئے ہم نے اپنے بہرے کا بندولست کیا ۔ اگر بیلوگ کہیں کہ ہم نے جان بچائی اور کھر بیل بندموکر بیٹے گئے تو بیران کی عقل کی کو ٹا ہی ہے کیونکہ مہیں جان کی برواہ نہیں اور بیرجو کھیے تھا ہواں کئے تفاكههم ابني جان كوان چنروں كى حفاظت كے منفابلہ ميں كچھ نهبيں سمجھنے م قاديان كى حفاظت كيلفة ثم كيا فرباذ مولولول نے شور شروع کیا اوران کا ارادہ اینٹ تچھر تھینگنے کا معلوم کرکے بعض دوست مبری مح ہے میرے آگے کھوے ہو گئے نو میں نے ان کو حکماً بھیا دیا۔ اس وقت بعض دوستوں نے گھرا کر مجھے کہاکہ آپ بیٹھ جائیں اور نیکھے رنہ دیں تو میں نے ان کو جھٹرک دیاکہ کیا نم مجھے گرزول بنا نے ہو۔ یہ شور

ارف رای بن سیرختم کرکے بیٹھول گا، ہا رے معالفول کواس وا قعد کا بھی عفتہ نھا رہی ہیں جان کی پردا ہنیں بلکہ فا دبان ہمارا مفدس متعام اوراس کی تقدیس انبی ہی سے جیسی اوروں سمھے مقدس متعامول کی بس ہم یہ لیند کر میگئے کہ مہیں اور ہمارے بیوی بچول کو کماٹ کاٹ کرریزہ ریزہ کر دیا جائے محریم اس امرکو ہرگز بیند مذکر نیگے کہ ان مقامات کی بے حُرمتی کی جائے ہیں اب دشمن گوبطامر بم برمنسے مگراس کا دل رو رہا ہے کہ وہ اپنے ارادہ بیں ناکام رہا ۔ بعن دوسنول نے ذکر کیا ہے کرجب میں نے امرنسر بس لیکچر فیٹے تھے توکسی مولوی نے کہا تھاکہ ہائے افسوں وہ لیکچر دیکر بیال سے زندہ والیں چلاگیا ۔ توہم خلا کے ففل سے وہاں بھی ان سے نشرسے محفوظ دیے اور بیال سے بھی یہ ذکّ کے ساتھ والیں ہوئے اور خدا نے ہمیں محفوظ رکھا ۔ان کا قصتہ اصحاب بیل کے مطابق تھا .خدا مون کا محا فظ ہوتا ہے گراساب کی رعایت ضروری ہوتی ہے۔ رسول کریم علی الله علیہ وہم کے مزار مبارک کے متعلق بھی ایک دفعہ اس قسم کی افواہیں مشہور ہوئی تقبیں تو مسلمانوں نے نوراً اس کی حفاظت کا سامان كرابا غفيا يبس كومقدس مقامات كى حفاظت الندتعالي مى كرتاب مرابنة تعالى كى مدد كا نرول بندول کی اپنی کوست ش پر بھی منحصر ہو اسے سوائے ان مفامات کے کرمن کی حفاظت کا اس نے خاص طور بروعدہ فرما یا ہویس گواگر ہم کوششش ندکرتے تو ہمیں بقین ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت كأسامان كرتا مكر بمالأفرض بهى تضاكهم ابنے ايا نول كا ثبوت ديتے ـ بيں خوب ياد ركھو مُومن بهت بوسنبار بوما ب اوروه فوراً احتياط كي راه احتيا ركر لتياب رسول التُدهلي التُدعليه وم كه وقت بال افواه كي بناء برحفاظت التعلبيوكم كوتعي اللاع

ملی تھی کہ مدینہ سے دوسومیل کے فاصلہ پرایک عیسانی حکومت تھی اس کا ادادہ ہے کہ مدینہ پر تماد کرے "اریخ سے نابت ہے کہ اس حکومت نے کمبی بھی مدینہ پر حمد نہیں کیا۔ لیکن اس خبر کی بناہ پر صحابہ ا

خاص طور پر تیار رہتے تھے ، بلکہ ایک دفعہ معمول سے شور پر تمام صحابۂ ابینے گھروں سے نکل کر کھڑے ہوئے اور کو کی کدھر کو جل دیا اور کو ٹی کدھر کو سمجھ لوگ سجد میں جمع ہوگئے اور آلحفز ن ملی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعرفین فرما ٹی جو مسجد ہیں آگئے ۔

علیہ وہم سے ان تولوں کی تعرفیف فرمان جو مسجدیں اسکے ۔ نبور حفاظتی مومن کا فرض ہے ۔ خود حفاظتی مومن کا فرض ہے

بیں گومومن فتننے سے بچنا ہے اور خودکوئی الیامو فع پیلے نبیس ہونے دیما جس سے وہ فتنہ میں پڑسے اور کسی پر حد کرے مین جب کوئی اس پر حملہ آور ہو تو وہ شریعیت اخلاق اور قانون کی طرف سے مجازہے کہ اس حمل کو شخص کرے۔ بلکہ تعبف اوقات اگر وہ الیا ندکرے تو وہ ایمان کرے تو وہ ایمان کرے تو وہ ایمان سے باہر ہوجا میگا۔

تبایا ہے کہی کو حیرت نہ موکہ یرکبا انتظام تھا درنہ ہم نے نگھی فساد کیا نہ فساد کرنا چاہتے ہیں شہر کیگے۔ یہاں ہر قوم کا جلسہ ہوتا ہے گرکھی کوئی فساد نہیں ہوا۔ حالا نکہ ابھی کچھلے دنوں بن اگریگے۔ یہاں ہر قوم کا جلسہ ہوتا ہے گرکھی کوئی فساد نہیں ہوا۔ حالا نکہ ابھی کچھلے دنوں بن اور ہمارے بعض بوگوں نے بھی سُنا مگر وہ خاموش رہے ۔ حالا نکہ بین نے ان کو کھا کہ یہ درست نہیں کہ جمال کوئی گالیاں دے ہم اس کی گالیاں مسنتے رہیں۔ یہ بہتر ہوتا کہ وہ ویال سے آجائے۔ یہ ہماری ہی جا وجود صبر سے کام بیتی ہے۔ ورنداگر با ہرالیا واقعہ ہوتا تو کشتوں کے لیشتے لگ جانے۔

ہم دین کیلئے جان قبینے سے پر ہنر نہیں کرنے ماحب بی اے برسر لاہورسے

آرہے تھے نوان سے ایک شخص نے پوچھا کہ کہاں جانے ہو۔ انھوں نے بتایا کہ قادبان جا رہا ہوں ۔ اس نے کہا کہ آب نہ جائیں وہاں فساد ہوگا ۔ چوہدری صاحب نے جواب دبا کہ ہماری عالی فساد میں ماری میں فساد کو فساد نہیں کرے گی ۔ اس نے کہا کون روکے گا انھوں نے جواب دبا کہ ہمارا خلیفہ ہے جوفساد کو وک دیگا ۔

ہمارے نما لفول کومعلوم نہیں کہ اگر ہم دین کے کام کے لئے جان دینے کو کمیں تو ہماری جاعت کے لوگوں کو جان دینے کو کمیں تو ہماری جاعت کے لوگوں کو جان دینے سے بھی عذر نہیں ہوسکا اور بیعض طنی بات نہیں بلکہ واقعہ ہم برطانیہ کی کابل سے جنگ ہو تی ہمارے نزد بہب چونکہ مکومت برطانیہ تی برتھی اوراس وقت کا کابل کی حکومت ہما رہے ندم ہب کو جبراً منانا جا ہتی تھی اس لئے ہمالا برطانیہ کی مدو کرنا ندہ بی فرض نفا میں نے ایس جاعت میں اس جنگ میں شامل ہونے کے لئے اعلان کیا اور با وجو داس کے کہ ہمارے بہت سے لوگ جرمن کی جنگ کے وقت مجرتی ہو چکے تھے مجربھی ایک قلیل عرصہ بیں ہندرہ سو درخوا شبیں آگئیں۔

یس ان لوگول نے گالیوں کوسُنا اور برداشت کیا کیونکد میراعکم تفاکه فسادسے بچو۔ ورنه بعض جوشیان کو فساد بعض جو گھر بیٹھے روایتاً وا قعات سُنکر جوش میں آ رہے تھے ان کو فساد سے روکنے والی بات محض شریعیت اور میراعکم تھا۔

ہم نے اپنی حفاظت کا سامان خود کیا ۔ اگر ہمارے آدی ان کے علیہ میں جاتے اور میں ان کی مذیانی ٹیننتروں ان کی طرف سے

ان کی مدر بانی سُنتے اوران کی طرف سے نقس بان میں اگر میں ساڑھ مارا

فسا دہوتا تو ہمارے حق بین کسی نے گواہی نہیں دینی تھی۔ عدالت بین لوگ صریحاً جموت لول دیتے۔ کیونکہ یہ قوم ہماری دشمن ہے۔ کونیا آج منافقت جا ہتی ہے اور ہم بین منافقت نہیں اگر فساد ہونا توسوائے تنا ذکے کوئی ہمارا گواہ نہ ہوتا اور گورنمنٹ کے حکام کس بھی ہمیں کو اپنے اور اور اور کارنمنٹ کے حکام کس بھی ہمیں کو اپنے ماری اختیا وہ اس کو اپنے بارادول سے آیا تھا وہ اس کو اپنے بارادول ساتھ ہی ہے گیا اور کوئی کسی قسم کا فساد منیس ہوا۔ فسا دیے نہ ہونے اور دسمن کا اپنے بارادول بین ناکام رہنے بی گوگور نمنٹ کے حکام کی موجودگی کا بھی دخل تھا ۔ مگر انھوں نے ملی طور براس بین ناکام میں کوئی حصد نہیں لیا اور اس بین روک زیادہ تر ہاری احتیاط ہی تھی اور اس طرح ہمارا یہ کم کم میں کوئی حصد نہیں لیا اور اس میں روک زیادہ تر ہماری احتیاط ہی تھی اور اس طرح ہمارا یہ کم کم میں کوئی حصد نہیں جا ویں۔

ماری برباب رہ بارے بھری کہ باری ہو ہے۔ انگو ہم برغصنه نرکول کی خلافت کے باعث ہے سے جیسا کرانہوں نے اپنے اشتاروں ہیں بھی

سبع بجیسا کہ ان کوئم سے خلافت کے بارہ بن اختلاف ہے اور کتے ہیں کہ ہم ان کی خلافت کے بارے بن مرد خلاب ہو جائے ہیں کہ ہم ان کی خلافت کے بارے بن مرد نبیں کرتے مگران کا ہم حیال ہو جائے ایک بہت کرنے مگران کا ہم خیال ہو جائے ایک بہت کہ مرد کرکر کا کہ وہ ان کا ہم خیال ہو جائے ایک بہت ہی بڑا اور گندہ فعل ہے ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ترکول کے بادشاہ خلیفہ رسول الله ہیں۔ اور برخلاف اس کے ہما وا عقیدہ ہے کہ مسلمان خواب ہوگئے ان کی اصلاح کے لئے محد دسول الله کا ایک علام ہو۔ ایک بن علام ہو۔ ایک بن حاطرا بنے مذہب کو جیبا کر سلطان ترکی کی خلافت کے سٹند ہیں ان کے ہم خیال ہونے کا ان کی خاطرا بنے مذہب کو جیبا کر سلطان ترکی کی خلافت کے سٹند ہیں ان کے ہم خیال ہونے کا اظہار کریں تو ہم منافق ہونگے اور منافقول کو اپنے ساتھ طاکران کو کیا نفع ہوگا ۔ بلکہ ہما دا طانان کے اظہار کریں تو ہم منافق ہونگے اور منافقول کو اپنے ساتھ طاکران کو کیا نفع ہوگا ۔ بلکہ ہما دا طانان کے مضر ہوگا کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ اس منافق ہوئے اور منافقول کو اپنے ساتھ طاکران کو کیا نفع ہوگا ۔ بلکہ ہما دا طانان کے مضر ہوگا کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ اس منافق ہوئے اور منافقول کو اپنے ساتھ طاکران کو کیا نفع ہوگا ۔ بلکہ ہما دا طانان کے مضر ہوگا کیونکہ اگر ہم ان کے ساتھ اس منافق ہوئے اور منافقول کو اپنے ساتھ طاکر ایک کو کیا نفع ہوگا ۔ بلکہ ہما دا طان کے ساتھ طاق کو کیا نفع ہوگا ۔ بلکہ ہما دا طان کے ساتھ طاق کیا کہ کا دور منافقول کو اپنے ساتھ طاکر ان کو کیونکہ کیا تھا کہ کا دور منافقات ہوئے اس کی خلاف کے دور منافقات ہوئے کی خلاف کے دور منافقات ہوئے کیا کہ کو کیا تھا کہ کا دور منافقات ہوئے کی خلاف کے دور منافقات کے دور منافقات ہوئے کیا کی خلاف کی کی خل

اوراس زمائذين جبكه سيلع بى نفاق جارول طرف بهيلا بتواسي اور ضرورت بع كراس كوشاكر تقوى

اورصدانت کو قائم کیا جائے۔ ان لوگول کا ہمیں نفاق اختیاد کرنے پر مجبود کرنا اچھے تمرات نہیں پیدا کرسکتا تھا۔ ہم سلطان ترکی کوخلیفہ نہیں مان سکتے۔ کیونکہ ہمارے لئے خلیفہ وی ہوا ہے جو سیح موعود کا متبع اور جانشین ہو۔

با وجود بے تعلق ہونے کے ہم نے نرکول کے لئے کیا گیا ۔ با وجود بے تعلق ہونے کے ہم نے نرکول کے لئے کیا گیا ۔

ساخدان کے شورش کے بلانے بن کیوں شریب نہیں ہونے ۔ بیکن جب ہمارے نزدیک شورشوں میں حصد لینا جائز ،ی نہیں نو ممکنوں اپنے مسلک اور اپنے مذہر سب کو تھوٹریں ۔ مال ہم نے ماد جو دیے نعلق اور علیجا و ہونے

ہم كبول ابنے مسلك اور ابنے فرمب كوچھوٹريں - بال ہم نے با وجود بنعلق اور عليحدہ ہونے كے بھر بھى معاہدہ تركى كے بارے بيں اتحاد بول سے جو غلطبال ہوئى تھيں ،ا دب سے ان مستعلق كور نمنٹ كومشورہ دياكمان كى اصلاح ہونى جا ہشے ، چنانچيران مشوروں كے مطابق ايك حدثك

تفریس اور سمزیا کے معاملہ میں چھلے معاہدہ میں اصلاح بھی کی گئی ہے۔ ہمارا عربول کی آزادی کے متعلق مشورہ میں بم نے عولوں کے معاہدہ میں اور اس کے معاہدہ میں اور اس کے معاہدہ میں اور

م نے عراق کے معاملہ میں مکھا کہ وہ غیر قوم اور غیر زبان رکھتے ہیں وہ آزاد رہنا چاہتے ہیں۔

ندان کو ترکوں کے ماتحت رکھا جائے نداتحادی ان کو اپنے ماتحت رکھیں ، باوجود اس کے کہ یہ لوگ اپنے لئے تو یہ فاعدہ بنات ہیں کہ انگریزی سلطنت سے آزاد ہوں مگر ان کو یہ بات پیند نہیں کہ عرب بھی آزاد ہوں ۔ گویا جو چیزیہ نود نالپند کرنے ہیں عربوں کو اس کے پیند کرنے ہیں مجبود کرتے ہیں جاری ہوں کو ایس کے پیند کرنے ہیں مجبود کرتے ہیں جاری کو اس کے کہا کہ کا انکار نہیں کیا گیا بلکہ اس کو تسلیم کرکے موجودہ وقت میں جو اصلاح کی گئی اس کو ملحوظ رکھا گیا۔ گرجو کھے برغیراحمدی لوگ مطالبہ کرتے تھے وہ لورا

د من یک جو المعن می می آن و م نبیس کیا گیا کیونکه وه درست نه تصا -

بس ہم سے جس قدر ہوسکتا تھا ہم نے کیارسانے ہم نے تکھ کرشا تع کئے، چٹھیاں یں نے

م کے معتوفر شائع کئے ، پھیبال بین نے گورنمنٹ کو تیا ہیں گورنمنٹ نے فراخ حوصلگی سے ان ہیں کے گورنمنٹ کو تیا ہیں گورنمنٹ کو تیا ہیں گورنمنٹ کو تیا ہیں گورنمنٹ کو تھا ہیں کو تعییر کی سے ان ہیں کے سے بعض کو تسلیم کیا اوران کی اصلاح کے متعلق کوٹ شش کرنے کا وعدہ کیا ہم نے ہزاری کی میں اپنے مبدوری کور پنچاب کومیوریل بھیجا ۔ ہم نے گورز حنرل کومی کھھا۔ ولایت میں اپنے مبلغین کو ترکوں سے ہمدوری کور نامی وزیر نام متعلقہ تنے کی سے نہ سمہ لیٹ اور بین کی میں بنا مبلغ تھے اک علاوہ تبلیغی ہورا

انسا ف كرنے كے متعلق تحركي كرنے كے لئے برايت كى - امر كير ميں ا بنا مبلغ بھيجا كه علاوة بيني الله ا

تبلیغ اسلام کے بیر کام بھی کر رہا ہے اور کئی اخبارات بین نرکوں کی تا ثبید بین آرٹیل مکھے گئے ہیں۔
غرض ہماری طرف سے باوجود ترکوں سے باتعلق ہونے کے عض اسلام کے نام بین نمرکت
رکھنے کے باعث ان کے لئے اس قدر حدوجہد کی گئی ہے۔ گر نرکوں نے ہمارے لئے کیا کہا جب
ہمارے بعض آدمی ان کے علافے بیں گئے توان کو گر قبار کرلیا گیا ۔ نوید لوگ کس قدر ناشکر گذار ہیں کہ
باوجود اس قدر کو ششش کے بھر ہمارے خلاف الب البین مضوبے کرنے اور اس قدر بدارادوں
کے ساتھ آتے ہیں۔

ہیں کتے ہیں کہ ہم ان کی خاطر گور نمنٹ سے بگاڑ لیس اور عدم تعاون کریں۔مگریہ واعظین عسدم

بمارك مخالفول كاب أصولابن

تعادن جوساری دُنیاکو عدم نعاون کے لئے مجبور کرتے اور بھارے خلاف اس لئے جوش ہیں اندھے ہوجاتے بین کرہم عدم نعاون نہیں کرتے خوداس قیم کے الادوں کے ساتھ آنے کے باوجودا بنے جبسہ ہوجاتے بین کرہم عدم نعاون نہیں کرتے خوداس قیم کے الادوں کے ساتھ آنے کے باوجودا بنے جبسہ ہیں جب سرکاری مجبطریٹ اور لویس کو دیھتے ہیں نوان کی نعرلین کرتے ہیں اس لئے ہم پولیس وغیرہ سے اگر مدد ہوجاتے ہیں۔ ہم عدم نعاون کو خلاف اسلام خیال کرتے ہیں اس لئے ہم پولیس وغیرہ سے اگر مدد بین تو بھارے مذم ہم کی روسے ناجائز نہیں۔ مگریہ جو عدم تعاون کے قائل ہیں ان کا تو فرض نے کہ بطریٹ اور نوشامد کی جائے ہم اپنا انتظام آپ کرنے ہوں تو عدم تعاون ہر بر زور اور عبسہ ہیں ان کی تعرلیف اور خوشامد کی جائے ۔ حالا نکہ ان سے تعاون ان کی شریعت کی روسے حرام ہے لیں محبطر ہیں اور لولیس کا المن کے عبسہ ہیں ہونا ان کے ساتھ وہ لئے کانک کا نئیکا نشا تو وہ جن بدارادوں کے ساتھ آئے تھے ان بین سخت خرومی کے ساتھ وہ بیال سے والیں ہوئے اور یہ خدا کا عین فضل اور کرم ہے۔

مم بناوٹ کے لئے رکھی تباریخے نہیں نہ ہو بگے۔ اگر بماریے نزدیک گورنمنٹ ایسی ظالمانہ

ظالم گورنمنٹ کے مقابلہ ہیں ہماراروب ہے ہے۔ ہوجائیگی جس کاظلم نافابل برداشت ہوگا توہم اس کا مک چھوڑ دیگے۔

م ما ما ما جا ما ہے کہ ہم اس گور نمنٹ کے نوشامدی ہیں مگر حیرت ہے کہ وہ لوگ خیال نہیں کرنے کا س

ئيامم گورنمنٹ كے خوشامدى بيں

را ہول اس کے بین کمون نوشا مدکر نا بلکہ اگر دیجیا جائے تو بین بعض او قات نقصان اٹھا نا ہول اور مشر محمد علی و شوکت علی نہیں اٹھا نے اس کئے کہ گور نمنٹ میر ہے تعلق خیال کرتی ہے کہ اس کے ساتھ تفور سے آدمی بیں اور محمد علی اور شوکت علی کے ساتھ تفور سے آدمی بیں اور محمد علی اور شوکت علی کے ساتھ تفور بیا ۔ وہ ان سے ڈر جاتی ہے لیکن ہمار سے حقوق کو بعض اوقات با مال کر دیتی ہیں ہیں ہوئے اور جو کم سے بھی تعبی اون ات نقضان اٹھا نا پڑتا ہے کیونکروں کے لئے ہم خوشا مدکریں ۔ ہیں گور نمنٹ کے حکام سے بھی تعبی اون ان نقضان اٹھا نا پڑتا ہے کیونکروہ لئے ہم خوشا مدکویں ۔ ہیں گور نمنٹ کے بین اور جونکہ ہمار سے خیالات ان کو نئے معلوم ہونے بین طبعاً وہ ان سے نفرت کرتے ہیں ۔

یس ہم جوگور نمنٹ کی تا تبد کرنے ہیں اس ہی ہاراکوئی خاص نفع نہیں بلکہ ہمیں نواہ اس سے نفضان بینچے ہم اس کی تا تبد کرنگے کیونکہ ہماراعقیدہ ہے کہ ہم ساکھ مات کے ماتحت ہوں اس کی اطاعت کریں۔ اگروہ طلم کرنے نوہم اس کے ملک ہیں رہ کراس کے خلاف کچھ نہیں کرنگے ملکہ اس کے خلاف کچھ نہیں کرنگے ملکہ اس

کے طلام سے نکل مباتیں گے اوراس کا ملک چھوڑ دینگے ۔ بہ بھی کھاجا تا ہے کہ احمدی کچھے دنوں لعبد دہھییں گے کہ گورنمنٹ ان سے کسی غداری کرتی ہے۔

یں کتا ہوں کہ جب ہماری و فا داری کی بنیاد گورنمنٹ سے اُمید برہے ہی نہیں تو گورنمنٹ ہم میں کتا ہوں کہ جب ہماری و فا داری کی بنیاد گورنمنٹ سے اُمید برہے ہی نہیں تو گورنمنٹ ہم میں بربان کی مرکز بھی میں میں میں میں اُن آن میں زرقہ میں میں میں میں اُن کے میں میں اُن کے اُن کے میں میں می

سے کیا غداری کر گئی -اب وہ ہمیں کیا زائد نفع بینچاتی ہے جو آئندہ بینچائے گی۔

اگر ذاتی طور پرد کھیا جائے تو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارے خاندان کو کورننٹ سے خاص فائدہ نہیں ہنچا بلہ نقصان بہنچا ہے۔ ہمارا خاندان اس علاقہ کا حاکم اور مالک نفا۔ بہ علاقہ ہم سے جاتا رہا بماراجہ رنجیت سکھ صاحب جن کو جابر بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انفول نے ہمارا کچھ علاقہ واپس کر دیا تھا اور ہماری ملکبت کو تسلیم کیا تھا جب انگریزی راج ہم یا تو انگریزی عدالتوں نے ہمارا باقی علاقہ تو کیا واپ کرنا تھا بیڈنا نظا بیڈیلے کردیا کہ ان کوئ حق نہیں اس طرح وہ علاقہ بھی جاتا رہا ۔ کمرینجاب چیفس کی داور کے کہنا تھا بیڈیلے کہ دیا کہ ان کا کوئ حق نہیں اس طرح وہ علاقہ بھی جاتا رہا ۔ کمرینجاب چیفس کی داور

برما تھا ہیں میں ہویا نہاں کا توں سی ہیں میں سلیم کیا گیا کہ واقعی وہ علاقہ ان کا ہے۔

غلطيال مركورننث سيبوني مين

ہم بیکتے ہیں کہ بیر گورنمنٹ فوانین کے مانحت علیق ہے اور اپنی طرف سے فانون کی رعامیت رکھتی ہے اور بہ

ایک بہت بڑی خوبی جے -اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ہونی چاہئیں -کیونکہ یہ انسان حکومت ہے ۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو اس سے بھی غلطیاں ہوسکتی ہیں - مم موجوده صورت میں عدم تعاون کوغلط سمجھتے ہیں

اس گئے ہم مذہباً عدم انعاون کے طريق بركار بندنيس بوسكن ليكن

برلوك مم سے زیادہ مجرم بین كر باوجود بيطراني اختيار كرنے كے بھر تعاون كرتے بيں - يجھيلے دنوں كالم جيوات مدرسے جبوری اور ہا دے روکوں کو مارنے کی دھمکیاں دی گئیں اور ہماری لاہور کی جاعث کے بربذ بدنت كوخط كھماكيا كديا تواتب كے طلباء كالج بن شهاويں ورستهم ان كو مارنيگے ميكن ہمار طلباء چونکداس مشلد کوغلط حانتے ہیں اس کئے وہ ان کےساتھ اس علطی میں مذ ثنامل ہو سکتے تھے نہ ہوئے۔اگر جیران ہی سے بعض کے ساتھ مدت بڑا سلوک بھی کیا گیا۔ مگر چید روز کے بعد وہ جوش

مھنڈے ہوگئے اور وہی جو دوسرول کو مار مار کر مجبور کرنے تھے کہ کالج چھوڑیں خودوالی آگئے اور پھر شرمندگی کے ساتھ دعویٰ بھی کرنے گئے کہم نے کچھ کیانوسی ۔ حالانکہ جو کچھ انھول نے کہا بد ابيا تفاكداكر فكرت توببت اجِها تفاء الحفول في جوكاروال كى اس سے اپنے ليكرول كو ذكّت

بہنچانی اوراس تحریب کوبے وزن کر دہا۔

اصل بات بہر ہے کہ ہما را نقطۂ لگاہ ان کے نقطۂ لگاہ سے اعلیٰ ہیے

ہمارا اوران کانقطۂ نگاہ ہمارانقطذ نکاہ بہتے کہ دین پھیل جائے اوران کامحض یہ خیال ہے کہ دنیا ان کومل جائے ہمیں اسلام تباہ ہو تا ہوانظر اُر ہا تھا اور بیاس کی طرف سے غافل ہیں -ابھی بیں سال بھی ننبیں گذرہے کہ ہمارہے ملک کے مسلمانوں میں بیز حبالات بھیلے ہموئے تھے کہ طبیقہ اسلم سلطان ترکی کی فوج 🐈 ۲ کروڑ ہے اور تمام لورب کی حکومتوں کے سفیر حب سلطان کی مواری کلتی ہے رکا ہیں نقیام تھیام کر ساخھ حیلتے ہیں۔ اگرچہ جننی وہ فوج نبلاتے نئے اننی اس کے ملک کی آبادی ہی ہوگی ۔ بیلوگ اس نسم کی نشان وشوکت کے خبالات بیر مست نقصے اور ادھراور اقوام توالگ رہیں سید زاد ہے جن کی نمام نرعزت انحضرت صلی الندعلبہ وسلم کے طفیل تھی اسلام کو تھیول چھوڑ کر عیسا ٹبت کا جامد مین رہے نفے اور سٹیجول بر کھڑے ہوکر الخضرت علی اللہ علیہ والم کوگندی سے گندی گالیاں دیتے تھے اور صرف ہندوشان ہیں سلمانوں میں سے فریباً بانے لاکھ کے لوگ عیسانی موجیکے نتھے۔اس حالت کو د مکھیے مراج سے جانس برس بہلے ایک خدا کے مرد نے کھڑے ہو کہ آواز دی اور کہا کہ مسلمانو! ہوشار سوماؤ- اب بھی وفت ہے کہ تم عفلت جیور دواور اسلام

کی حفاظت کی فکر کرو - مکرسلمانوں نے اس اواز کو حفیر سمجھا انفول نے کہا کہ اسلام او مین عروج بر

ہے۔ بہب سلطنت کی صرورت ہے اس کیلئے کوٹشش کرنی جا ہتے جہب مذمرب کی فکرے اوران کو

محض سلطنت کی لیکن ان کاخیال نوحب اورجس طرح پورا ہوگا ،اسی سے ظاہرہے کہ جو کچھ ان کے ایک نفا اسے بھی کھورہے ہیں اور ہم اپنے ارادے ہیں کا میاب ہورہے ہیں کیونکہ ہارایقین ہے اور ستجا یقین ہے کہ جب پورپ سلمان ہوگا تو اس کی حکومتیں بھی سلمان ہوگئی ۔ ہم گویا ایک تیفرسے دوشکار کرہے ہیں اور بیراپنے ایک پنجھ کو لوپنی ہوا ہیں انجھال رہے ہیں ۔

پس ہمارا اصل مدعا حکومت نہیں مذہب ہے اوران کو مذہب سے واسط نہیں حکومت چاہتے ہیں۔ مگر ہم اپنے کام کے تمر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اور ہواسلام کا دشن کہا جاتا ہے اور ہے ہیں کہ وہ اور ہے اس میں ایسے لوگ ببدا ہورہے ہیں جورات کو نہیں سوتے جب کک انحضرت صلی التّدعليم مرد دود نہ جي ہیں۔

عکومت اعلی اخلاق سے ملتی ہے ۔ نمیں ادنی مقصد کی طرف کینچ رہے ہیں۔ حکومت

قابلیت اوراخلاق سے آتی ہے اوران کے پاس نہ قابلیت ہے نہ اخلاقی ہیں ۔ پھر محض شورسے کیا بن سکتا ہے اگران کا مذہرب درست ہوجا ئے تو ان کی سب باتیں درست ہوسکتی ہیں۔ ورند بغیراخلاق ریست کر سرین

کی درستی کے مجھ ننیں ہوسکتا۔

برلوگ ہندوسلم انحاد کی حقیقت کے دل ایک ہندوسلم انحاد کو لئے بھرتے ہیں مگران کے دل ایک دوس ندوسلم انحاد کی حقیقت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ظاہر ہیں انفاق واتحاد

کے کیت کاتے ہیں مگر باطن میں ایک دوسر سے کو بننے و بُن سے اُکھاڑ بھینگنے کے در لیے ہو رہے بُں۔ ہم سے بعض مسلمانوں نے جو بڑے اتحاد کے حامی بیں کہاکہ یہ بالسی ہے جب انگریز نکل گئے تو ہم کابل کی مددسے ہندووں کو اپنے ماتحت کر لیں گئے۔ای طرح جو نکد مبندو ہمیں ان سے الگ سجھنے بیں اس لئے لیفن خیالات ہم پر ظام کرویتے ہیں۔ان بیں سے بعض نے کہا کہ ہم ۲۷ کروڑ بیں انگریز جالیں بچر ہم ان سلمانوں کو قالو کرلیں گے۔

ا پر را ہوں بیں جو صُلح کرنے ہیں اوراس نتیت سے کرنے ہیں جو محبّت کا ہاتھ طربھا نے ہیں اوران کے دل

یں انقدر کریٹ ہے دہ کب اپنے مقصد میں کامباب ہوسکتے ہیں۔

مین ہم کتے ہیں کہ اگر میں ملح ہو بھی جائے نو بھی اس صلح کے باوجود کرو سے بھر جنگ ہی رہی کیونکہ ایس میں تو صلح کرنا جا ہتے ہیں مگرا کربزوں سر میں میں سر سر سر سے میں میں میں اور کر ایس کی کہ

سے جنگ کرنے ہیں۔ مگرحب کک دُنیا میں بیصورت رسکی کدایک قوم دوسری سے صلح اس لئے کریکی کم

تبسری سے جنگ رکھے اس وقت کا کہم ایبا ہی ہوگا جرمن وفرانس کی جنگ اس لئے ہوئی ۔جب ایک طرف دصر الله اللہ میں ایبا ہی ہوا ۔ برطر لتی امن کے بحال کرنے کا غلط ہے۔ ہم لوگ ساری دنیا سے مسلم کرنا جا ہتے ہیں۔ ہم ایک کو پال کرنے کے لئے دو سرے سے مسلم نبیں کرسکتے۔ بلکہ ہم سب سے صلح کرنا جا ہتے۔ بلکہ ہم سب سے صلح کے خواہاں ہیں۔ ہی وحبہ ہے کہ ہم کتے ہیں کہ ہندوسلم انحاد ہی کی ضرورت نبیس بلکہ ساری دنیا سلے تحاد اور صلح کرو تب کامیابی ہوگی ۔

بنجامج ابك مشهور ببرصاحب كالبحاصولابن

بران لوگول کا بے اصولا پن ہے کہ کتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ بہ حالت نئیں میں میں کی پر مذام ہو

انکی سیاسی طور بر بی نبیس مزیبی طور بر بھی ہے۔ پنجاب کے ایک شہور بیرصاحب ہیں۔ ایک مقام بر مضرن أفدس مبح موعود علبيلصلوة والسلام كالتكجير خفاء انفول نے احداول سے كلام كرنے والے اور جو ان کے لیکے میں جانے اس کے نکاح کے توٹینے کا فتوی دیدیا تھا۔ باوجود اس کے بہت سے لوگ لیکیر بال آئے اور کہا کہ نکاح نوسوار و بہدیں بڑھا جا تاہے بہمونع نو بھیر شابیطے بانسطے رغرض ان بیرہا -کا بیرفتوی تھا مگراس فتوی کے خلاف خوران کی حالت بیٹھی کیحضرت خلیفہ اول کے وقت بیں جھ کوئی کام کے لئے لاہور جانے کا آلفاق ہوا ، بئی جب وابس آر ہا تھا نو لاہور کے اسٹیشن برمبر اتھ میاں محد شریف صاحب بھی تھے جو احبکل امرنسریں ای-اسے سی بیں اور اور دوست بھی نھے جب ہم گاڑی کے قریب اٹنے تو ایک گاڑی میں سر پر سنر کپڑا ڈالے وہ پیرصاحب بیٹھے تھے اور کھٹری کے پاس کچھ لوگ جمع تھے .مبال محد شراعب صاحب نے مجھے کہا کہ میرسے خیال ، بن الرجير مي في ان كوكسي ومجهانونيس مكر قرائن سي عجمتا بول كم ے بدت عنید ہیں اس لئے بہتر ہوکہ آب دومرے کرے یں میٹھ جائیں۔ مجھے ان کی بہ بات پیند نہ آئی ۔ نگر ناہم انہوں نے اور کمرہ دنمجھا اور چونکہ اور کوئی ہ ای درجبر کا نہ تف اس لئے میں اس میلے کیا ۔ گاڑی چلنے سے بیٹیئر لوگوں نے کہا پیر صا ن عاضر کریں۔ ہیرصاحب نے کہا کہ نہیں مجھے بائکل انشنناء منہیں، لیکن جب گاڑی علی تواپینے المركب المركب المراكب ب نے کہا مجھ سے تو بھوک برداشت نہیں ہوسکتی اس نے کہا کہ میانمیر ، نک ارس وبال کھانے کا بندولبت مردولکا - ببرصاحب نے کہا کہ مجھے وہاں کہ جی برداشت ہیں ہوسکتی - بین ان کی اس مات پرحیان ہوا کہ جب اتنی بھوک تھی اور لوگ کھا نالا نے کو کہ ر

تف تواس بین شرم کی کونسی بات بھی ۔ مگران کونو کہا کہ مجھے باسکل بھوک نیبس اور گاڑی جلتے ہی بقراری کا اظہار کرنے لگے۔ آخراس کو کہا کہ کچھے خشک میوہ ساتھے تھا وہ ہے اس نے کہاکہ ہاں ہے۔ پیرصاحب لے بیا اور رومال کھول کر کھانا شروع کیا -ساتھ ہی مجھے بانیں كرنے لگے كراپ كاسم مبارك يئي نے نام بنايا كها كدكھ حليے - بئي فے كها قاد بان - كها آپ مزاصاحب کے مرید ہیں۔ بین نے کہا۔ ہاں۔ کہا۔ آپ رہنے والے کہال کے ہیں۔ بین نے تبایاکہ قادیان کارسے والا ہول ۔ یُوجھا کد کیا آپ کا مرزاصاحب سے دشتد بھی ہے۔ بُل نے کماکہ ہال پُوچِها کیا ؛ بنایا که اُن کا بیٹا ہوں۔ بیرصاحب نے کھاا جھا آپ ان کے بیٹے ہیں۔ مجھے نوائی طنے کا بہت ہی استباق تھا۔ بیکد کر اپنی جگہ سے اُٹھ کرمیرے سامنے آ بیٹھے اور موہ کارومال ے سامنے رکھ دیا کہ آپ بھی کھا ئیں ۔ اگر چی غیرت بھی تقاضا نہیں کرتی تھی لیکن مجھے رکام تھا۔ کہا مجھے زکام ہے بیں یہ نہیں کھا وُں گا کیونکہ اس بین نرش میوہ تھا۔ بیرصاحب ب ڈھکو سلے ہیں جو کرنا ہے خدا کرنا ہے۔ آپ کھائیں نوسی ۔ بی نے کہاکداو ہوسر جا سے بڑی علطی ہونی کنے لگے کیا ؟ میں نے کہا یہ بات اسپ کولا ہور کے اشیشن پرتیائی جا ہے نعی ۔ آب بھی مذمکت بیتے اور بن بھی نہ لیتا ۔ مجھے خدانے قادیان بیٹجا نا بمؤنا تو بیٹجا د بنااور آپ کو از کم پیسے تو بچنے ۔ کہنے لگے آخریہ نواساب کی رعامیت ہے۔ بین نے کہا اس طرح بیعی رعامیا ہے۔ نب بیرصاحب بولے کہ ہاں ہی مبامطلب تھا۔ مگر کھانے کے لئے بھ آخر انھوں نے کہا کہ ان خشک الخیروں کا نو کچھ حرج نہبں۔ آخر میں نے بھی اس خیال سے کہ پر مِما کی مجھ سے بانیں کرنے کی علامت میرے پاس رہے انہوں نے جو دوانجیر دیئے تھے وہ بی نے جیب میں ڈال لئے۔جو ایک احدی نے مجھ سے لیے کہ پیرصاحب کو بربات باد دلائیں میکن بُل حیران تفاکر آخر بیرصاحب میں یہ اتنا تغیر کیسے الکیا اور نکاح کے فوضے کے فوے جوانول نے دیئے ہوئے ہیں وہ ان کو فراموش کیوں ہو گئے۔ اتنے بیں بیرصاحب کھنے گئے کہ ایک دین محے معاملہ میں ائی مرد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا فرمائے کہا کہ ایک احمدی اور ایک شخص کامقدمہ ہے اب احدى كو كلفين كه وه البس مين صلح كركس كيونكه عدالت بن فريفين كو حجوط بولنا يربكا-بن نے كهاكما حدى اكروافعي احدى ب تووه حبوط بوك كانبين - باتى ريامبراس كوخط تكهنا يموجب ، مجے خودمعلوم نر ہوکہ وا فعات کیا ہیں میں خط کیسے مکھ سکتا ہوں۔ انفول نے بڑا زور دیا كرائب لكه دير مين في كماكرجب مك مين جاكر حالات معلوم ندكرون اس وفت ك مين خط كلف كا

نوگ کنے ہیں کہ انگریز ظلم کرنے ہیں ہم انگریزو<sup>ر</sup>

وعدہ نہیں کرسکتا، کین حبب میں بیاں آیا اورمعلوم کیانومعلوم ہؤاکہ دوسرافریقی مفدمہ ببرصاحب ہی تھے۔

غرض ان لوگوں کا یہ بے اُسولا پن ہے کہ کتے بھی ہیں اورکرتے کچھ ہیں اوران کے عال میں کوئی ترتیب نہیں - اببی صورت ہیں ہم کب ان سے اشتراک کرسکتے ہیں - یہ بے اُسولا بن تو اسی کو میارک رہے ۔

ہارے ساتھ غیر حدبوں کی بدسلوکیا ا

كى غلطى كو صحيح نهيس كه سكننے - اگر انگريز كوئی غلطی لرنے ہیں توہم ان کو بتانے ہیں۔ ہم ان کے مذہب پراصُول طور پراعتراض کرتے ہیں اور تم نے اس بارے بیں اُصولاً سخت سے خت ان کو کھا یکین باوجود حکومت کے کھی انھول نے جوش نہیں دکھایا ۔مکران لوگوں کی حالت بہ بعے کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں - ایھول نے با رہااور مختلف مفامات برہم پرسختی اور طلم کیا ہے لیبی صورت میں ہم نویسی کہیں گئے کہ خدا گنھے کو ناخن نہ دے - انھول نے قصور بن ہمارے ساتھ کیا کیا - احداوں کے گھروں میں پانی دینے سے سقے بندكر دبية - كنوول يربير ب بطفا دينه اور بچول كوبان سے بياسا ترايا ديا اور وہ كربلا كاواقعہ جس برمسلمان مرسال رونے ہیں۔ ہمارے لئے فصور میں انصول نے تازہ کر دیا۔ اور کئ کئی دن سک ہمارے آدمیوں کو پانی نه دیا کمیا پیز کلم نہیں ۔ بھر کشک میں ایک احدی کی لاش کوانہی غیراحدی لوگوں نے قبرسے نکال کر گٹوں کے آگے ڈال دیا اور احمد بوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہوگئے کہ کوئ تکلے نوسبی کس طرح نکاتیا ہے اور لائش کو دفن کرتاہے۔ قریب نفاکہ گئے لاش کو بھا ڈ ڈالیں کہ بوليس كوكس بجليمانس في اللاع دى اور بوليس في اكر دفن كراً في مقدمه مؤا كسي خف في كوامي ندری اورصاف کهدباکه م موجود نر تھے اسی طرح کی کارروا نباب مختلف مفامات بر ہوتی رہتی ہں ۔ بیں اس صورت ہیں ہم ان سے کسی انسانیت کے سلوک کی کس طرح توقع کر سکتے ہیں۔ دوسرا اختلاف ان كوسم سے كوئي بى اوركوئى بات نهيس بيراعنراض نذكياً ك حضرت بسح موغود کے تعلق ہے

بہ کتے ہیں کد مرزا صاحب نے ہمارا مذہب برباد کر دیا نبیوں کی ہتک کی اور کتے ہیں ان بربرت سے اعتراض ہیں - بھیلے سال میرالیکچراسلامیہ کالج میں ہواکہ اسلام میں فتنوں کا آغاز کیسے ہوا۔ ای مضمون برعلی انتواتر دوسال میری وہال تقریریں ہوئیں۔ بیلے حضرت عثمان کے عہد کے واقعات براور دوسر

بر محف اعتراضوں سے کام نہیں جل سکنا اگر اعتراض سے کوئی مسلم کی ہوسکے نوان کو ماننا پڑیکا کہ دنیا بین جس فدر راست بازول کو مانا جانا بے علمی ہے کیونکہ اعتراض ان پر بھی ہیں اس ان کو بھی جھوڑ دینا جا ہے نفرض دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں جو السے تینی دلائل سے نابت ہوکہ اس پر کوئی اعتراض پڑ ہی نہ سکنا ہو۔ زمیندار ک جانتے ہیں کرسیدھی تکیر ہوتی ہے لیکن اور ہیں ایک گروہ سائنٹ شول کا پیدا ہوا ہے جس کا دعوی ہے کہ جس کو ہم سیدھی کلیر کتے تھے وہ ہاری علمی تھی بیس کوئی ایس کوئی شخص اور کوئی چیز اعتراض سے خالی اور نیکی ہوئی نہیں۔ اس لئے محض اعتراضول برزور دینا ہے ہودگی ہے۔

غیراحداول کے علب بیل حفر شیم موعود علی است صدا قت معلوم کرنے کے ذرا کیے نہیں جانے ہے علیہ است کے علیہ است کے است کے است کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں ۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ انسان کا دماغ کہاں سے کہا کے انسان کا دماغ کہاں سے کہاں گئے جیکا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ تدن اب کہاں کے حاجہ کو انسان کا دماغ کہاں سے کہاں کے ذخیرے برخوش ہیں اورائی کی بناء برد نیا کو کا فروفائن وفاجر بناکر خوش الیان کی بناء برد نیا کو کا فروفائن وفاجر بناکر خوش

ہولیتے ہیں۔ وہ کتے ہیں کہ اسلام مرط ریا ہے لیکن اگر ان کا اسلام ندھنے حیں کے ایسے ننگ دل محافظ بول نوكيا بويب وه اس يرخوش بين كريم نيه كسي براعتراض كرديا اورسنن والينوش بو كف ان كو معلوم ہی منبین کر تحقیق و تنقید کے اب کیسے کیسے درا لع معلوم ہوئے ہیں جن کے مفاہر ہیں برلوگ دم نہیں مار سکتے۔وہ جانتے ہی نہیں کروا قعات کی رُوکدھر چل رہی سے اوران کومعلوم ہی نہیں کہ ں چیز کی صداقت معلوم کرنے کے کیا ذرائع ہڑا کرنے ہیں۔ان کومعلوم ہی نہیں کہ اعتراض توہر چیز يربهو تنهيل مكرموزا نذكيا جاتا بيكراعتراض كثيرين اورمعقول بين يانهين اوراُصول كيمطابق خو بیاں زیادہ ہیں یا نہیں۔ عبد هرکٹرٹ ہوتی ہے اس کونسیم کیا جا نا ہے۔ بیرلوگ مہنسی کرتے ہیں مگر بیران کی جہالت کی بات ہے کورنمنٹ نے زراعت کا محکمہ بنایا ہے اس کی طرف سے بارسش کے منعلق اطلاع شائع ہوتی ہے۔اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں اس کئے اور تو اور بعض کونسل کے برنک اعتراض کردیتنے ہیں کہ بیٹھکمہ اُڑا دبا جائے ۔ مگر ان کومعلق نہیں کہ لورب امر کیہ ہیں بیٹمکمیت بد كام كرريابيد اور مندوستان مين بجي اس سع ببت فائده وعظما بإ جاسكما سع يس بدلوك محدود بين اس ليخ خوش بموت إن منسى الرانے بين اور اعتراض كرتے بين . مكر فران كرم افسوس كے ساخھ اعلان كرتا ہيں - بيحسرَزُ عَلَى اثبِيادِ مَا يُأْتِيْهِ هِ مِنْ تَسُوْلِ إِلَّهُ كَالُوْا بِهِ بَيْثَنَهُ زِءُوْنَ دِلْسَ : ٣١) لَي افسوس بندول پرخداک طرف سے ایک بھی نبی نہیں آیا حس پر لوگوں نے منسی نداراتی ہو۔ اب یہ لوگ

خوش ہوتے ہیں کہ مرزا صاحب پراغتراض ہوگیا ۔ لیکن وہ تبائیں کہ کیا محد رسول اللہ علیا اللہ علیہ وہم برر اعتراض نہیں ہوئے ۔ حضرت عیلی پرسخت سے سخت اعتراض نہیں ہوئے ۔ حضرت مولی برر اور دیگر انبیاتہ پراعتراض نہیں ہوئے ۔ لیس جب بک اُمبولی طور پرسی صدافت کا فیصلہ زکیا جائے اس کی صداقت بھی نابت نہیں ہوسکتی ۔

اصل سوال توبہ ہے کہ اب کی موجودہ حالت بانہیں۔ کو نیا خراب ہو کی سید مسلمانوں کی حالت سخت درجہ مسلمانوں کی موجودہ حالت سخت درجہ بیکر یکی ہوئی ہے اور اگر مسلمانوں کی حالت بھی مجراب ہے اور اگر مسلمانوں کی حالت بھی مجراب ہے اور اگر مسلمانوں کی کرت نہیں ۔ کیا اب بھی کسی مصلح کی صرورت نہیں ۔ کیا جیل خانوں میں مسلمانوں کی کرت نہیں ۔ کیا الحکول نہیں کروڑ وں مسلمان شراب سے بدمست نہیں ہوتے۔ کیا بداخلاتی میں تمام اقوام سے مسلمان برطیحے نہیں حارب ہے۔

ایک نطیفہ ہے کہ ایک جگہ کوئی اندھی عورت بیٹھی تھی۔ سردی کاموم تھا اس پر جو چا در تھی وہ ی شخص نے اُ تار لی عورت نے کہا بیتہ حاجی میری چا در دبیہ ہے ۔ اُس نے چا در تو دبیری مگر لوچیا کہائی تو یہ بنا کہ تجھے بیمعلوم کیسے ہؤا کہ بئی حاجی ہوں۔ عورت نے کہا کہ مجھے نظر تو آ نا نہیں کہ بئیں نے تجھے دکھے کرکی علامت سے بیچان لیا ہو ہاں بئی بیر جانتی ہموں کہ البیہ سختی کے کام تو حاجی ہی کیا کرنے ہیں۔ دکھے کرکی علامت سے بیچان لیا ہو ہاں بئی بیر جانتی ہموں کہ البیہ سختی کے کام تو حاجی کی اصل میں نے خود رجے کے آیام بیں دکھا کہ ۹۹ فیصدی حاجی اس قسم کے ہوتے ہیں جو جے کی اصل غرض سے محض نا وا قف ہموتے ہیں۔ ایک ہندوتانی کوئی نے دکھا کہ عرفات کوجا نے ہوئے جبکہ لوگ نعرے دکھا کہ عرفات کوجا نے ہوئے جبکہ لوگ نعرے دکھا کہ خوات کو اس وقت وہ اُردو کے عاشقانہ شعر پڑھ دیا تھا۔

یک پوچیت ہول کیاملانوں کی بہ حالت کسی صلح کے آنے کی شفاضی نہیں۔ رسول کریم علی اللہ علیہ وجیت ہوں کریم علی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم کریم انسان جو کسی کے کا ٹیا جیسی کوارا نہیں کرتا فروا آ ہے جو لوگ عشاء اور صبح کی نماز کے لئے مسجد میں حاضر نہیں ہونے۔میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کے سر پر ملکوی اُکھواکر لیے جاؤل لور ان کے گھروں کو آگ لگاکران کو جلا دول۔ رسندا عدب خار علام اللہ ا

ان کے ھرون کو اس وقت کے منافقول کی برحالت تھی کہ وہ نماز تو بڑھتے تھے بگران میں آئی مسی تھی کہ وہ نماز تو بڑھتے تھے بگران میں آئی مسی تھی کہ وہ نماز تو بڑھتے تھے بگران میں آئی مسی تھی کہ وہ عثاءاور صبح کی نماز کے وقت مسید میں حاضر نہیں ہوسکتے تھے۔ مگراس زمانہ کے مؤمن کہلانے والوں میں سے ایک بھی سیجہ بیں نہیں گھر پر بڑھتے ہوں ۔ پھر کیا یہ لوگ اسلام کے لشفار بیر فخر کرسکتے ہیں یا بہلوگ اسلام کو اپنے افعال سے ذریل کرتے ہیں اور مؤمن کہلا کر اسلام کے لشفار ہیں۔ کوئی بدی اور مبرکاری سے اور کوئی براخلاتی سے حس میں بیمنلا بنہیں۔ دشو تمیں یہ لیتے ہیں۔ بھر کے بیل کے بیا اور کہا مولوی صاحب میں میں ان کو ایک غیراحمدی مولوی کے باس لے کیا اور کہا مولوی صاحب میں میرا گذارہ نہیں ایک غیراحمدی مولوی کے باس لے کیا اور کہا مولوی صاحب میں میرا گذارہ نہیں ہوسکتا۔ بال تنخواہ کے علاوہ او پر کی امکر نی خث دو بیہ سے کیا می یہ طازمت اختیار کہلول کوئی گناہ ہوسکتا۔ بال تنخواہ کے علاوہ او پر کی امکر نی خث دو بیہ سے کیا می یہ طازمت اختیار کہلول کوئی گناہ تو نہیں اور ساتھ ہی ایک دو بیہ نیز کہ کیا ہوسکتا۔ بال تنخواہ کے علاوہ او پر کی امکر نی خث دو بیہ سے کیا می یہ عام طور پر روائی ہو۔ ایک حرج ہے کر لو معقول آمد ہے۔ نماح پر نماح پر شھا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہوا حضرت خلیفۃ آمدے نے پوچھا کہ تم نے یہ نماح کیوں پڑھا ؟ اس نے کہاکہ مولوی صاحب میں تو بھوٹے بئی نے کہا کہ مولوی کا میں نہوں نہوں خلیمۃ آمدے اور کیا میں میں طرح خلیفۃ آمدے نے پوچھا کہ تم نے پر نظا ظلم ہوا حضرت خلیفۃ آمدے اور کیا میں کہا ہے مجھ پر بڑا ظلم ہوا حضرت خلیفۃ آمدے اور کہا میں کہا ہے کہو کہا والول

فرماتے تھے کہ مجھے رقم آگیا کہی مجبوری سے ہی اس نے کیا ہوگا۔ یُوجیا کیا ہُوا نفیا اُس نے جواب دیا۔ ان کوکوں نے پوری کے برابر روییہ میرے سامنے رکھ دیا ۔ پھیر بین نکاخ نہ پڑھتا تو کیاکرنا کیا لیمی علماء

ہیں جودعویٰ کرنے ہیں کہ ہم نبی کے وزناء ہیں۔

مصرك إبك جوئے بازیشنخ الاسلام

بہ نو ہمارے ملک کی حالت ہے مصر میں مُں کے د كجياكه لورك سعبد كمه شيخ الاسلام (مفتي) كي والرهي مُندّى مونى تھى اورِ على الاعلان برسر بإزار حُوّا كھيل رباغفا عمان كاابيب عالم جوم محصل جيكا تفا اور مجھ سے وافقت ہو گیا تھا کہ ہیں ایک ندینی آدمی ہوں وہ بھی اس کے ساتھ جڑا کھیل رہاتھا۔

مجھے دیجھ کرائس نے بہت ٹلانا چا ہا مگروہ مفتی صاحب جب نہ ٹلے نو آخراس نےصاف کہا کہ مین اب نهبی کھیلونگا ۔ اگرکوٹی محفی علطی اور کمزوری اور گناہ موتواسے بشری کمزوری برمحمول کرب -مگر علی الاعلان اسس طرح شراجیت کی ہتک کرنی کہا اس امر پر دلالت نبیں کرنا کہان کے دلول یس اسلام کی محبہت ہی نہیں رہی کیا دیکھنے نہیں *کیس طرح علی* الاعلان سو د لیا جا تا ہے اورعلما م<sup>و</sup> بھنے

ہیں اور کچیے نہیں کہتے۔

بياكسى صلح كى ضرورت نهبن

بس البيية خطرناك زمانه مين جبكه علماء اورعوام غرباء اور امراء مرب مجرف بوث بن كياكسي صلح كي فنرورن ننبي

ہمارے لئے اس وقت دو ہی سوال ہیں ۔اول بیر کہ کیا اسلام کی موجودہ حالت کسی مسلح کی محتاج ہے یا نہیں ۔ دوسرے اگر متاج سے تو وہ مصلح کہاں ہے معن اعتراض کر کے بیٹی رہنے سے آج

کام نہیں جل سکتا۔

ہم اس زمانہ ہیں دیکھنے ہیں کومسلمان کمالے والعے فدا کے بیارے نہیں رہے کبوکر

خدا کی نصرت مسلمان کہلانیوالوں کے سانھ منہیں *ُ فَعَالَعَ الْخُرْانُ كُرِيمِ بِي فَرَوانَا حِن*ِ وَنَ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُهَا بِقُومٍ حَبِثَى يُغَيِّرُوْ امَا بِالْفُسِهِمْ دالدعد: ١٢) كدخدا تعالى كسى قوم سے اپنى نعمنوں كووائيں نہيں كباكريا جب مكر كروہ قوم ماشكرى كركے

اس نعمت کور د نه کرے ۔ اب اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کو دکھیو کرکیا وہ خدا کی نعتیب بارہے ہیں یا ز حمتول میں تبلاء میں کی مسلمانوں کونصرت اللی مل رہی ہے با اُن پر خدا کا غضب ٹوٹ رہا ہے۔ ہم د مجينة بن كدايك وه وقت تفاكرجب رسول كربم صلى التُدعليه وسم في صحابري مردم شماري كاعكم فرما بإنتما

اوركل سات سوسلمان بحلے تھے -اس برانحضرت صلی الته علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا تھا کہ یار سوالت

کیا آب کوخیال ہے کہ اب بھی جبکہ ہم سات سو مک بہنچ گئے ہیں قشمن کے حماول سے ہلاک ہوجا نیں گھ لیکن آج دکید لوکدسات کروزادی صرف مندوسان میں ہے، سکین ان کے دل اسفدر بل رہے ہی سامی ببر ہوا سے پنتے بنتے ہیں۔ نگرمسلمان جب ساٹ سوتھے وہ اُسٹھےاور بحلی کی طرح کُوندسے اور نمام دنیا برغالب ہو گئے جو فوجیں میران کے مفاہد میں اُٹھا وہ پاش پاش ہوگیا۔

فرانس کا ابب مصنف کفنا به کرنم محد رصلی الله علیه وسلم ، کواور مجهد کمراس کی ایک بات ضرور حبرت میں ڈالنے والی ہے۔ ایک کی مسجد میں چند شکے عبو کے اس کے ارد گرد بنتھے ہیں مسجد البي بعُكُداس يرحمين بهي اچھي نهين - بازنش هو تي بعن تويان ميکتا ہے اور فرش پر ماني جمع هوجانا ہے۔ سکن وہ مشورے بر کررہے کفیر وکسریٰ کی سلطنتوں کو فتح کریگئے اوراس کے مطابق وہ کرکے

تواگرا جمسلمان خدا کے بیارے ہیں خدا کے محبوب ہیں نوکیوں ذلی ہیں کیا خدا کے بیارے دلیل ہنوا کرتے ہیں حقیقت بہ ہے کہ ان میں ان ما توں کا فقدان ہے جو خدا کا پیارا بناتی ہیں اس کئے پذلل وراءا مورج میں اوران کا کوئی معاملہ عقبیک نہیں -ان کے اعمال میں خلوص ودرستی نہیں اور خلاتعالی كاجوان سے معاملہ ہے وہ تبار ہا ہے كربراب كمرا حكے ہيں اور وقت ہے كہ خدا كى طرف سے كوئى مردِخدا

اب سوال ہوتا ہے کدان کی حالت تو واقعی قابل اصلاح ہے وہ آدمی کہال ہے اگر خلانے ان کے لئے کوئی چارہ کارتجویز کیا ہے تو کیا واگر مادجوداسلام کی اس گری ہوئی حالت کے خدانے ان کے لئے کوئی سامان نبیس کیا تومعلوم ہوا بر دعویٰ درست نبیس کداسلام سجا مذہب ہے اوراگراسا ستیا ہے نو ضروری بے کراس وفت اسلام کے بیرووں کی حالت کوسدھارنے کے لئے اوران کواسلام ك حقیقت بر قائم كرنے كے لئے كوئى شخص خداتعالى كى طرف سے مبوث فرما يا جائے۔

اب میں ان مولولوں کے ان جِنداعتراضات کی طرف متوجر ہوتا ہول جومجهة كك بينج بين اور مُن مختصراً ان كيجواب المسس وقت

د تيا بول ـ

بيلا اعتراض جو قادمان مين نونتيس بيان نميا كيا كررانشه بجريس اس كاتذكره بوتا أناتها بيب كداكر مزاصا بیچے ہیں نوان کی فیرونعوذ بالتُدمن ٰ ذلک کھو وکر وکھائی حباہے کیونکہ نبی کی علامت یہ بیے کہاں کی لاٹن

نبي كى لاش كالصحيح وسلامت رسبا

دوسرا اعتراض ببرب كدنعوذ بالتُد

کومٹی نہیں کھاتی۔ میں پوجیسا ہوں کہ کیا قرآن کرہم میں بدبات بیان کی گئی ہے اگر نہیں تو بھر قرآن کریم کے سوا ہرا کیب خبر متناج تصدیق کی ہے۔ بڑی سے بڑی حدیث اپنی حدافت کے نبوت کی تماج ہے۔ بوراس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کی خرورت تھیں کی دائل سے نابت نہ ہو۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پہلے اس بیان کی حداقت نابت کرکے دکھاؤ۔ حدیث بھی بھی اس میں میان کی صدافت نابت کرکے دکھاؤ۔ حدیث بھی بھی جہ بنالی ہی بہلے خدا کے فعل سے اس حدیث کی صدافت نابت کرد بھریم سے بیم مطالبہ کرو بہلے کم سے کم نین نبیول کی قبریں کھود کر ہمیں دکھاؤ کہ ان کی لائیں اب کہ سے بیم مطالبہ کرو بہلے کم سے کم نین نبیول کی قبریں کھود کر ہمیں دکھاؤ کہ ان کی لائیں اب کہ سے بیم میں اس معیار پر مرزا صاحب کی حدافت نابت کرنے نہیں اب کہ لئے تیار ہوجا میں گئے ، لیکن جب بہلے کہ بیال کی سات کی صدافت کو علی طور پر نابت کرکے نہیں دکھا سے تار ہوجا میں گئے ، کہم سے اس قسم کا مطالبہ کر نابے حیائی نہیں تو اور کہا ہے۔

مضرت يح موعود كى طرف حبوث منسوب كرنا

مرزاها حب جموط اولتے تھے۔

ہمزان ان بے خبر معرّ صنوں کو معلوم نہیں کہ وہ حضرت مرزاها حب کو حجو ہا کہ کران کی صدافت نابت کو

رہے ہیں۔ کیونکہ فران کریم کہا ہے کہ ہم نبی کو حجو ہا کہ اگیا۔ کیا محم صلی الٹر علیہ وسلم کو حجو ٹانہیں کہا گیا۔ کیا

ان کے متعلق یہ نہیں کہا گیا کہ ان کی فلال پیشکوئی جموٹی نکلی اور فلال پیشکوئی کذیب ثابت ہوئی۔

پس جبوط سے کونسا نبی بری ہے۔ کیا ابراہیم علیالسلام پران کی کمابوں ہیں جبوٹ کاالزام نہیں کیاان

کے نزد کہ ابراہیم نے نبی جموط نہیں بولے۔ مدیثوں اور انہی تضیروں ہیں ان کے تین جموٹ کھے

پس کتے ہیں بیوی کو مین کہ اجموٹ بولا۔ موٹے تازیے تھے کہا بھار ہوں جموٹ بولا۔ توں کو خود

وڑا اور حجوب بولکر دو سرے بُٹ پرالام لگایا۔ صبح احادیث ہیں اسارے ہی جو کھے ہے ہی اگیا ہاں

تاویل کرتے ہیں اور باتی تفیروں کے بیان کور ڈکرنے ہیں۔ تین پرلوگ کیا جواب دے سکتے ہیں۔ کیونکہ ان

کرتب ہیں جن کو یہ وحی من اسما می طرح مانتے ہیں حضرت ابراہیم کے جموٹ کھے گئے ہیں۔ بیں جب

ایک خوس ان کے نزدیک تین جموٹ بول کرنی ہوسکتا ہے اور بہت بڑا نبی ہوسکتا ہے توحضرت مرزا

مرزا ہیم کے خیل ثابت ہونکے میساکہ ان کا دعوئی بھی ہے۔ بین حضرت مرزا صاحب بر حجود کی الزام لگانے والے ابراہیم کے خیل تابت ہو سکتے ہیں۔ بی حضرت مرزا صاحب بر حجود کی الزام لگانے والے ابراہیم اور دیگر نبیوں کی نبوت کو پہلے دو کریں۔ ان پرجوالزام ان کی نفیہوں ہی موجوبی کا الزام لگانے والے ابراہیم اور دیگر نبیوں کی نبوت کو پہلے دو کریں۔ ان پرجوالزام ان کی نفیہوں ہی موجوبی کی الزام لگانے والے ابراہیم اور دیگر نبیوں کی نبوت کو پہلے دو کریں۔ ان پرجوالزام ان کی نفیہوں ہی موجود پی انکو دور

رنے کے لئے اپنی تفسیریں بھاٹ دیں بھرحفرت مرزا صاحب ہریہ اعتراض کریں -حبب یک برتفنیریں اور

ان کے بیاعقاد موجود ہیں ان کو ہرگزید عنی نہیں کہ صفرت مرا صاحب پراعتراض کریں۔ ورینہ وہ فعوٹ کے الزام کے باوجودان کے اپنے اعتقاد وستمات کی رُوسے نبی ہیں اور ان ہر بیکوئی اعتراض نہیں کر سکتے۔ مراصل میں چھپوری بات ہے غلطی اور محبوث میں بہت فلطی اور محبوث میں فرق فی میں دو قد البیا ہونا ہے کہ انسان کو اصل بات فرق سے۔ بہت دفعہ البیا ہونا ہے کہ انسان کو اصل بات

یاد ہوتی ہے مین مصنے یا بولتے وقت حالہ دینے ہی خطی ہوجاتی ہے۔ فرض کرلوکہ اگر کوئی قرآن کریم کی ایک آیت پڑھے وہ سورہ نساء کی ہوا دراس کی ذبان سے نکی جائے یا کھا بھی جائے کال عمران میں یہ آیت ہے تو کیا اس کوکوئی عقلمنہ حجوظ کیے گا ۔ جھوظ تو تب ہونا کہ اس آیت کا فرآن کریم میں وجود ہی نہ ہوتا۔ اس طرح حدیث کے حوالے میں اگر حضرت سے موعود نے ملم کی بجائے بخاری یا کسی اور کتاب کا نام کھر دیا۔ تو اس میں کوئی جھوٹ نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسی غلطی عموماً ہو جاتی ہوں تھے ہیں ہوائی مقامات اور تفرق میں اور کتاب کا نام کھر دیا۔ تو اس میں کوئی جس سے اجزاء ہوتے ہیں جو منفر تی مقامات اور تفرق کرتے ہیں جو منفر تی مقامات اور تفرق کرتے ہیں ہوائی کتاب کا با ایک کتاب کا نام سے بھان کی شرحوں ہیں کوئی بات آگئی ہوتی ہے۔ کھنے ہیں اصل کتاب کا با ایک کتاب کا نام کے ذیاج تو دیتے ہیں جو اس کی خاری کے متعدد الواب اس قشم کے ہیں کہ ان کے نیچ جو حدیث میں درج دیا ہی کا نام کھرائی کا نام کھرائی کا تو اس کی خاری کے ایسے کہ کھرائی کا خوال کی بیاء پر کھو دیتے ہیں جو اس عگرائی کوئی درج ہوت کی جارت اس حدیث کے ایسے کہ طول کی بناء پر کھو دیتے ہیں جو اس عگرائی کتاب کی درج ہوت کی درج ہوت کی الزام بددیا تی اور ہیں ودگ ہے۔ چاو ہم دریت کے دیا جائے کی درج ہوت کی الزام بددیا تی اور ہیں ودگ ہے۔ چاو ہم دیت کی موجوث کا الزام بددیا تی اور ہیں ودگ ہے۔ چاو ہم دیت کی صح حدیث کو کھر کرائی کتاب کی بیاء پر کوئی کی کتاب کی کی درج ہوت کی کہ کی کھر کیا کے دیل کی کتاب کی کی درج ہوت کی کہ کی کے درج ہوت کی کرائی کی کہ کے درج ہوت کی کا الزام بددیا تی اور ہیں ودگ کی کے درج ہوت کی کوئی ہیں کہ کوئی کی کھر کی کے درج ہوت کی کی کرائی کی کرائی کی کھر کیا کی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائیں کوئی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائیں کر کرائی کر کرائی کرائی

بپر کمنے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے نبیوں کی ہتک کی اور حضرت مرحد من مناسق رحض نن علیوں

حفرت سے موعود پر نبیوں کی ہنک کا جھوٹاالزام

عبینی کو گابیاں دیں بین اس سے زیادہ ان کی کیا کم فہی ہوستی ہے کہ حضرت افدین پر حضرت عبیلی علیالہ کا کو گابیاں دیں بیکن اس سے زیادہ ان کی کیا کم فہی ہوستی ہونے کا دعویٰ کرے اور علیالہ کا کا ایرام لگایا جائے ہیا دنیا میں کوئی شخص جس کا مثیل ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنے متعلق یہ کہے کہ میں اس جیسا ہوں اس کو گابیاں دسے ستنا اوراس کو نفرت کی نگاہ سے دیجھ سکتا ہوں کے خیروں اور معترضوں کوعلم نہیں کرجب عبسا نبول کی زبان اور فلم سے ہما رسے سبد ومولی اس کم فنان بزرگ میں گذر وحمل فات بکا جانے لگا اور انھوں نے گندی سے گندی اور نا باک گابیاں دینا ابنا شیوہ بنا لبا اس وقت حضرت سے موعود نے ان کو بیصوں کرانے اور نا باک سے نا باک گابیاں دینا ابنا شیوہ بنا لبا اس وقت حضرت سے موعود نے ان کو بیصوں کرانے

کے لئے کہ پیطراتی غلط ہے، انجیل کے پیش کر دہ بسیوع کو اوراس کی انجیلی جیٹنیٹ کوسا منے رکھ کرسنتی سے جواب دیا ۔ا*س طرنق نے عیسا بھول کے فلمول کو نوڑ* دیا اوران کی زبان کو بند کر دیا کیا حضرت مزراصاً <sup>ب</sup> نے ببطراقی اختیار کرسسے انحضرت صلی الٹه علیہ ولم کی ایک خدمت نہیں کی اور آب کورشنوں گی مڈرمانول بعے کدان کو کمول غصر اُ نا بنے کھالی کو کالبال دی جاتی ہیں۔ جانیں رعد توبم بيمر وبهى طرلن اختبار كرينك يهي محد على التدعليبر ولم كيمنفا بديريسي انسان فے جوطراتی اختبار کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسا بیوں نے اپنا طراق عمل بدل دبا اور گورنسط كومي ايب فانون بنا مايرايس بركيب انحضرت على الله عليه ولم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں کرجس طرانی سے آب کی عزت کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے برای کو بُراکت بین اوراس کو گالیان فرار دینے بین-

کا دغوی کیا اور نبوت برکه انفوں نے کہا کہ میں نے آسمان بنایا اور زمین بنائی لیکن ان مولویت سے مدعیوں کومعلوم نہیں کریٹواب اور کشف کی بات معنے رکھتے ہیں ۔ حضرت مسیح موعود نے اپنا ایک کشف باین کیا ہے اس کشف بیں انسان کا اینا کچھے دخل ننبی ہو تا لیکن اگر کشف اور خواب پراعتراض ہوسکتا ہے تو ب كالخفرت على الدعليه ولم نے شف د كھيا كرآپ كے باتھ يں دوكرتے إلى كيا بالبخراغتراض كرسكنا بيح كدمحمد صلى التدعلبير وللم تعوذ بالتدمن ذلك عورنول كاطرح رور سناکرتے تھے۔ عیر یمولوی صاحب جنھوں نے یہ اعتراض بیش کباہے غالبًا اسی کے برموادی محملی نواب بیان کی سے کہ انہول نے دکھیا کہ وہ اپنی مال سے جاع کردیے ہیں ۔ کبا ب نہیں۔ پیر شیشہ کے مکان ہی ر۔ میں د کھناتو مرا نہیں مگر مال سے جاع کرنا کہاں کی خوبی ہے۔ بھروہ ربھی کتے ہیں کہ پنے بیر مولوی فضل الرحمان صاحب سے بیان کیا اور انہوں ۔ كرأب كو بدا درج مع كاراس پر بارس ابب دوست نے لكما تفاكدان بيرصاحب كے مُريداس برے ل کے لئے اٹھیں بند کرکے مال کے ساتھ جاع کرنے کانفتور کرکے بیٹھ جانے ہو بگے اور اس طرح رومانی منازل معے کرتے ہو بھے۔ بران مولوبوں کی تنذیب ہے اور بران کی وا تفیت ہے اور اوراسى يرينون بين بيد دوسرے كوشرك كالزام دينے بين اور خودخدا بننا چاہنے بين كيونكه عالم رؤيا پر حكومت كرنى چاہنے بين جو خدا تعالى كے اختيار بين ہے -

علم تعبیروالوں نے تکھا ہے کہ جوخواب میں دیکھے کہ بانعانہ جمع کرناہے وہ مال جمع کر بگا کیا بیام کے دارٹ مولوی جس کی اس مم کی خواب سنیں گے اس پر بدالزام لگا ئیں گئے کہ وہ نمایت گندہ اور علیظ ہے ۔ بین نہیں سمجھنا کہ اس خواب کے مطابق آئے ہوئے مال سے الیاشخص ان مولولوں کی دعو کرے تو یہ اس کا کھانا کھانے سے انکار کریں۔

ایک اغتراض محدی گیم کے مناق ہے لیک اغتراض محدی گیم کے مناق ہے لیک یہ خدا کی حکمت ہے کہ محدی گیم کے مناق ہے لیک اس بیٹیکو ٹی کے اس بیٹیکو ٹی سے خاص تعلق ہے اور کیا یہ ایک عظم اشان حل کرنے کے لئے چنا ہے۔ کیونکہ اس مکان کا اس بیٹیکو ٹی سے خاص تعلق ہے اور کیا یہ ایک عظم اشان نمیں کہ اس مکان میں جس کے ساکنوں کے منعلق بیٹیکو ٹی کئی تنی اس بیٹیکو ٹی برجوا عتراض کئے جانے میں ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔

اس پیشگوئی میں اندار تھا اور وی کے صاف الفاظ برہیں۔ تُونیْ تُونِیْ خَانَ الْبَالَةَ عَلَیٰ عَقِیمِ اللهِ بیسے ورث نوبر کروبر کر مداب نیرے بیجے ہے۔ احمد بیک حضرت جموعود کا دُورکا رشتہ دار نھا اور حضرت افدی کے تمام خاندان میں مشرکا نہ خیالات پھیلے ہوئے تھے۔ ہارے خاندان کی راست ان میں بیلے بندت پر وہرت بھی ای طرح ہونے تھے جس طرح مولوی اور ہارے خاندان کی راست ان بر وہتوں کی بیوفائی ہی سے گئی تھی حضرت صاحب سے دا دا جب بیتے نفے اس وقت کوئی تھے سلے بر وہتوں کی بیوفائی ہی سے گئی تھی دخرت صاحب سے دا دا جب بیتے نفے اس وقت کوئی تھے سلے کو آیا اور اس نے کہا۔ وا گورو جی کا خالصہ وا گورو جی کی فتح۔ اسی طرح انہوں نے بھی میں لفظ دہرا فیئے ان کے والد اندر جلے گئے اور کہا۔ اب یہ ریاست سلامت نئیں رہے گی۔ چانچے ان کی حکومت کے دوران میں اسلام کی جگہ مشرکا نہ خیالات اور مہرو واندر سومات آگئی تھیں اور اس وقت سے برابر میرض خاندان کے اکثر لوگوں میں چلا آر با تھا۔

ان مالات کود کھے کرحض اقدس کے دل میں بہ خیال پیدا ہواکہ مرزا احد بیگ کی بڑی لاکی کے رہنتہ کے سبب سے ان لوگول کی اصلاح میں رہنتہ کے سبب سے ان لوگول کی اصلاح میں زیادہ مدد ملے۔ اور ان لوگول کی اصلاح کی کوئی صورت ہوجا ئے۔ جب تحریب کی گئی توان لوگول نے کہا کہ یہ رشتہ کیسے ہوسکتا ہے کیونکہ یہ توائب کی رشتہ میں بین گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دکھے فضر صلی الندعیہ ہوسکتا ہے کیونکہ یہ توائب کی رشتہ میں بین گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دکھے فضر صلی الندعیہ ہوئم کی ایک شادی آپ کی مجھوم بھی زاد بین سے ہوئی تھی یہ جائز ہے۔ ایک عورت نے کہاکہ

الفول نے بھی اپنی بن ہی سے نکاح کیا (نعو ذیالٹد من ذلک) چونکدان لوگول نے رسول الله علیہ وسلم کی ہٹک کی بخی ۔ اس پر حضرت میں موعود علیالسلام کو بہت رخے ہُوا اور آپ نے اس امریس خدا تعالیٰ کی طرف توج فرمائی ۔ اور الهام ہُوا کہ اس کشاخی کی منزا میں اب ان سے لئے یہ بات مقرر کی جاتی ہے کہ یہ اس بر کی کارٹ نہ آپ سے کریں اور اگر نہ کرنے تھے تو بھراس اس طرح کا عذاب نازل ہوگا اور اس وقت یہ الهام بھی ہوا۔ تُنو بِی تُنو بِی فَاِنَّ الْبُسَدَة عَدیٰ عَقِیبِ بِ السام بھی ہوا۔ تُنو بِی تُنو بِی فَاِنَّ الْبُسَدَة عَدیٰ عَقِیبِ بِ السام بھی ہوا۔ تُنو بِی تُنو بِی فَاِنَ الْبُسَدَة عَدیٰ عَقِیبِ بِ السام بھی ہوا۔ تُنو بِی تُنو بِی فَانَ الْبُسَدَة عَدیٰ عَقِیبِ بِ السام بھی ہوا۔ تُنو بِی تُنو بِی فَانَ اللهِ اللهِ

جب حالات ایسے بدل گئے اور حب وہ لوگ جو مخالفت کرر سے تھے ڈرگئے تو پھر کوئی وجذ تھی کران کو مذاب بننا اوراس کو کوئی جھوٹ نہیں کہ سکتا۔ اگر باوجو داصلا کرنے کے مزاسطے تو یہ اندھی کہ کری چوبیٹ راجہ والا معاملہ ہوگا جن لوگوں نے ان میں سے مرکثی کی وہ مرب بلاک اور عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس بیٹیکوئی کا ایک حصد رہمی تھا کہ بین اس گھر کو رجس میں آج تقریر ہو رہی ہے ) بیوا وُں سے بھر دو نگا۔ چنا نجہ الیا ہی ہوا۔ اگر وہ لوگ زندہ ہونے تو ہمیں ببال بیکے کاموقع کیسے منا۔

بھر پشکوئی تھی کہ ہم اس گھریں کچھ سنی سنت سے داخل ہو نگے کچھ شنی سے اور مینی سنت تولوائی تھی۔ بھر پشکوئی تھی کہ ایک بچر تولوائی تھی۔ جنانچہ خدائی تدوار نے اس خاندان کے سرکشوں کوئتم کیا اور سنی سنت صلح تھی کہ ایک بچر جو بچا دہ احمدی ہوگیا۔

بیس فدارین ورحیم سبع و و توبد وانا بت کرنے والے پررم فرمانا ہے۔ مرزاسلطان محدصاحب
نے رجوع کیا اوران سے عذاب ٹل کیا ۔ اگر حیہ لوگول نے ان کو مبت جوش دلایا مگرانبول نے حضرت
مزاصاحب کی ہتک نہیں کی اور بیری کیاکم ہے کہ ہمیشدان کا ذکر آبا ہے مگر وہ خاموش رہتے ہیں لیکن
مرزاصاحب کی ہتک نہیں کی اور بیری کیاکم ہے کہ ہمیشدان کا ذکر آبا ہے مگر وہ خاموش رہتے ہیں لیکن
میں اعلان کرتا ہوں کہ لوگ مرزاسلطان محدصاحب کوشوخی پرآمادہ کریں بعضرت صاحب کا اعلان موجود ہے
کہ اگر وہ شوخی کر کیا تو بھروہ نے نہیں سکتا۔ وہ اس کا تجربہ کر کے دکھ لیں ۔ اگراسی طرح مزہوج س طرح حضرت موجود علیلسلام نے لکھا ہے تو بھیر بیشک جو چاہیں ہم پرالزام دیں ۔

حصرت صاحب کی عمر کے علق اعتراض متعلق عبی کیا گیا ہے اس کا جواب ایب

اشتہار کی صورت ہیں شائع ہو چکا ہے عجیب بات ہے کہ مولوی تنا داللہ آئی زندگی بی انو کھنے رہے کہ اب کی عمراسی سال کی با چند سال کم یا چند سال کر یا چند سال کم یا چند سال کر یا چند کر یک گھنے رہے کہ آب ان تمام منزلول کو لیے کر یکے ہیں ممکر حب آپ شائلہ کی خور یوں سے بین کم ہوگئی کیا بیمولوی تنا اللہ کی خور یوں سے بین کم ہوگئی کیا بیمولوی تنا اللہ چو ہم اس کے جان کی شہادت سے ہوئی ہو ہو ہو ہوگئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہو

طاعون کی بیشکونی طاعون نبیں پڑیگی۔ بیسراسرجھوٹ ہے۔ حضرت صاحب نے بیشکوئی کی کا فادبان بیں طاعون کی بیشکوئی کی کہ فادبان بیس کہیں یہ بیشکوئی نبیں پڑیگی۔ بیسراسرجھوٹ ہے۔ حضرت صاحب نے بھی اور کہیں یہ بیشکوئی نبیں پڑیگی۔ وہ اس کا ثبوت دیں اور وہ المام پیش کریں بال حضرت صاحب نے یہ بیشکوئی فرمائی کرمیرے گھریں طاعون نبیں آئی اور میرے گھریں کوئی طاعون کا کیس نبیں ہوگا۔ در آنحالیکہ آپ کے گھر بیں سو کے فریب مرد و زن رہتے تھے۔ مگرا کی دفعہ بھی آج یک اس گھریں مال اور آپ کے مکان کے گرد بھی آج یک اس گھریں جن بی اس وقت نقر بھر اس طاعون بیس مال اور آپ کے مکان کے گرد اس طاعون بیس کی اور اس سے موتیں ہوئیں مگر آپ کا گھرجو اس سے دلوار بدلوار محق کرد بھرارح محفوظ رہا اور محفوظ ہے۔

مدى كى بركه كيلية نين باتنب دركاريس بياعتراض بغويس اوران كى كوأن حقيقت مدى كى بركه كيلية نين باتنب دركاريس

صداقت كمعلوم كرف كے لئے قرائن كريم كيامعيار بيش كر مائے اور وہ كونى باتيں بين جوستے مرعى بي يائى جانى جا بہيں - بين اس جگر تين مونى موئى باتيں جو قرآن كريم في اُصول كے طور پر مراكب مرعى كے صدق يا كذب كے معلوم كرف كے متعلق بيش كى بين بيان كرتا ہول : ـ

(۱) ماضی کے متعلق (۱۷) حال کے متعلق (۱۷) مشقبل کے متعلق بیس بیتین باتیں اچھی بولگی وہ صادق اور راست باز ہوگا۔

مدعی کا ماضی اول ماضی کے متعلق قرآن کریم فرانا ہے کہ فقد کیشٹ فیکمد عُمُراً قِن مدعی کا ماضی کے دعویٰ سے بیلے تثبیات مرکز کے دعویٰ سے بیلے

مدى كاما كى المركى كاما كى المبله ما الله تفقائون ديون اله الدي المراكم الميك مركى كو دعوى سے بيلے كى زندگى كى وركى سے بيلے كى زندگى كى وركى الله كى زندگى كى وركى سے بيلے سال كے ليك زمان ميں جوانى كى المنگول كا زمان ميں شامل ہے كوئى اس كى زندگى پراعراض كى واسكتا ہے يہى جوانى اور ورشول اوراً منگول كے زمان ميں اس نے انسانول پر جموٹ نيب كى اجا ساكتا ہے يہى وہ خدا پر جموٹ بولے كا بكداب كى تم اس كو "الدو بين كى الدو تقب سے ہى يولا توكيا برطان يوس الله توكيا كريت ہوئى كى الدوران بات تھے يہ كيا ہوگيا كريت كو برترين جموث كا مركم بوكر يہا توكيا كريت كى الدورانول دائن اس كى قلب الدوران بيلى الدوران دائن اس كى قلب ما ميت ہوگئى - ہرائى بدى بندر ہے پيلا ہوتى ہے يہ يہا ہوئى كريت ہوئى كا مركم بوكر يہا توانسانوں يرجى كى الدوران دائن كى دفت صادق سوئے اور صبح كو بدترين جموث كا مركم بوكر يہلے توانسانوں يرجى

جهوط ندلوتها تفا اوراب خدا برهبوط بولنه لكار

مسے موعود کا ماضی در کیفت ہیں تو آپ نے بہال کے ہندوؤں سے بیلے کی زندگی کو در کا ماضی در کیفت ہیں تو آپ نے بہال کے ہندوؤں سکھوں اور سلمانوں کو باربار بالک کے ہندوؤں سکھوں اور سلمانوں کو باربار بالک کیا تم میری بہلی زندگی پر کوئی اعتراض کر سکتے ہو مگر کسی کوجرات نہوئی بلکہ آپ

ب مان مرابا که بیام میری بی رندی پرم کی یا کیزگ کا افرار مرنا برارا -

مولوی محمد مین بالوی جو بعد میں سخت نرین مخالف ہوگیا اس نے اپنے دسالہ میں آپ کی زندگی کی پاکیزگی اور بے عیب ہونے کی گواہی دئی اور مسٹر ظفر علیخان کے والد نے اپنے اخباریں آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق کو اہی دی کہ مبت پاکباز تھے بیں جوشخص جالیس سال تک بعیب رہا اور اس کی زندگی پاکباز رہی وہ کس طرح دانوں رات پکھ کا کچھ ہوگیا اور بگرا گیا۔ علی یفنس نے مانا میے کہ ہر عیب اور اخلاتی نقص ہمستہ آبستہ بیدا ہوا کرتا ہے۔ ایک دم کوئی تغیر اِخلاقی نتیں ہوتا ہو کہ ایک کا ماضی کیا بے عیب اور بے نقص اور بیس دیجھو کہ آپ کا ماضی کیا بے عیب اور بے نقص اور بیٹن سے بیس دیجھو کہ آپ کا ماضی کیا بے عیب اور بے نقص اور بیٹن سے بیس دیجھو کہ آپ کا ماضی کیا ہے جیب اور بے نقص اور بیٹن سے بیٹن سے بیٹن سے بیٹن کی بیٹن سے بیٹن کی بیٹن سے بیٹن کی بیٹن سے بیٹن کی بیٹ

دوسری بات کسی مدعی کا حال دیکیسنا ہوتا ہے اس کے لئے قرآن کرہم میں اللہ تعالیٰ فرما تاہیں ۔ اِنّا کَهَنْ صُرُرُ رُسُلَنَا وَالَّهِ فِينَ الْمَنْو ( فِي الْحَيُوةِ اللّٰهِ الْمَالِوةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ

مدعى كاحال الله

السنّه نَسَا وَ يَدُومَ لَيَصُوْ مُ الْاَشْهَادُ (المؤمن : ٥٧) فرما بالحميم البيني رسول اور اس بر ايمان لانے والوں كى نصرت فرمانے بيں اس دُنيا بين جي اور آخرت بين جي يس جو خدا كارسول بو اس كے ساتھ خداكى نصرت ہوتى ہے -اگر نصرت نئيں تو وہ خدا كامُرسل اور رسول نئيں -لوگ قريب ہوتا ہے كداس كوہلاك كرديں مگر خداكى نصرت آتى ہے اور اس كوكامياب كرتى ہے اور اس كے دشمنول كو خاك بين ملا ديتى ہيے۔

یمی معاملہ حضرت کیے موعود کے مقابلہ ہیں ہنوا۔ آپ کوطرح طرح سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ لوگ مارنے پر متعین ہوئے

حفرت جموعود كاحال

جن کاعلم ہوگیا اور وہ اپنے الادے میں ناکام ہوئے۔ مقدمے آب پر مجھوٹے افدام قتل کے بنگ گئے۔ چنانچید ڈاکٹر مارٹن کلارک نے جھوٹا مقدمہ افدام قتل کا بنایا اور ایک شخص نے کہ بھی دیا کہ مجھے حضرت مزاصاحب نے متعین کیا تھا۔ مجٹر بیٹ وہ جو اس دعویٰ کے ساتھ آیا تھا کہ اس مرعی مہدوت وسیحیت کو اب ککسی نے بکڑا کبوں نہیں مئیں بکڑو نگا۔ مکر حب مقدمہ ہوتا ہے وہی مجٹریٹ کہا وسیحیت کو اب ککسی نے بکڑا کبوں نہیں مئیں بکڑو نگا۔ مکر حب مقدمہ ہوتا ہے وہی مجٹریٹ کہا

برجموطا مقدمه ہے : بار باراس نے رہی کہا اور آخرا س تحص کو عیسا ٹیوں سے ملیدہ ہے پولیس افسر کے ماتحت رکھا گیا اور و تہخص رو پڑا اوراس نے بنا دیا کہ مجھے عیسا ٹیوں نے سکھا با تھا اور خدانے اس حبوثے الزام کا قلع قبع کر دبا۔ اس طرح ہماری جاعت کے پر بوسش مبلغ مولوی ب شملوی اینا واقعه سنا با کرنے بیل که وه بھی اسی معیار پر پر کھ کرا حمدی ہوئے ہیں۔ وہ نے ہیں کہ شملہ ہیں مولوی محرحسین اور مولوی عبدالرحمٰن سباح اور چند اور آدمی مشورہ کررہے تھے منفا بلہ میں کیاطر لق اختیار کرنا چاہستے مولوی عبدالرمن صاحب نے کہا کہ ب اعلان کر چکے ہیں کہ ہیں اب مباحثہ نہیں کرونگا ہم اشتہار مباحثہ دینے ہیں اگر وہ پر کھڑے ہوجائیں کے توہم کہیں گے کہ انھول نے جھوٹ بولا کہ بیلے تو اشتہار دیا تھا کہم مہاتشا سے نہ کرینگے اوراب مباحثہ کے لئے تیار ہو گئے اوراگرمباحثہ پر آما وہ نہ ہوئے توہم شور مجا ب نے کہاکہ اس کی کیا ضرورت ہے دننگ که دنمچصومرزا صاحب بارگئے .اس پرمولویعمرالدین صاحب لهاكد لوك تجصي كيامعلم يرسب ں جا تا ہول اور جاکران کو قتل کر دیتا ہول مولوی محد مین نے ب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ حس کی خدا اتنی حفاظت مولوي عمرالدين صاح یے وہ خلاہی کی طرف سے ہوگا ۔ انھوں نےجب بیت کرلی تو والیں جاتے ہوئے مولوی لد کے شیشن بر ملے اور کہا أو كد صر انہوں نے كهاكہ فادیان بعیث كركے آیا ہوں۔ کہا نو بہت شریر سے تبرے اب کو تکھول کا انھوں نے کہا کمولوی صاحب بیالوات ہی کے ذرایبہ مؤاسے جو کچھے بٹواہے۔

يس مخالف اس كومارنا چائىتىيى وە بىچايا جاتا سى دخلااس كى اسىنى تازە علم سەنصرت

كرااور مرميدان بي اس كوعزت دبيا بعد

جھوٹے مدعی کو لمبی مدت نہیں ملتی مال کے متعلق ایک ادر بات بھی ہے کہ خدا کبھی کسی جھوٹے مدعی کو نمیس سال کی عمر نہیں دیا۔ جسوٹے مدعی کو نمیس سال کی عمر نہیں دیا۔ جسواکہ فرابا

کو تَفَوَّلُ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَ فَاوِیْلِ لَاَحَدْنَا مِنْهُ بِالْیَمْنِی ثُنُمَّ لَفَطَعْنَا مِنْهُ الْوَیْنَ دَالِالَ کردیا جا آہے اور کھی اس کولمی مهلت نہیں لئی ۔ لیس جھوٹے مدعی کو تباہ کہ حاور ہلاک کردیا جا آہے اور کھی اس کولمی مهلت نہیں ملتی ۔ لیس ہارے مخالف کی جھوٹے مدعی کو موم سال دعویٰ کے بعد زندہ رہتا ہوا دکھائیں ۔ وہ نہیں دکھاسکتے ۔ ان کو مدعی کی ابنی تحریر دکھائی ہوگی بینہیں کرمخالف کی بات دکھا ٹیس کیونکر مخالف کیا کچونہیں کیا کہ مذہب ہی کے متعلق کتے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا وعویٰ کیا نعوذ بالنّدی ہیں کرتے ۔ شلاً حضرت ماحب ہی کے متعلق کتے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا وعویٰ کیا نعوذ بالنّدی ہیں

ضروری ہے کہ مدعی کا اپنا بیان دکھائیں ۔

میری بات مرحی کے استقبال کے متعلق ہے۔ چنانچہ فرما آب کیک کی کا استقبال اللهُ لَا غَدِیکَ اَنَا کَهُ مُسِینی۔ دالمجادلة: ۲۲) ہوبات الکرتعالیٰ نے لکھ لی

ہے۔ فرض کردی ہے کہ خوا اوراس کے رسول ہی غالب ہو بگے اور خدا اور خدا کے رسول ہی فاتے ہو گئے یہ اب تک ہوا اور آئندہ ہوگا۔

حضرت مع موعود کا استقبال ہم حضرت مزاصاحب کے آئندہ زمانہ کے متعلق آپ کے طال سے قباس کرتے ہیں۔ آپ کہ درتھے اور آپ اکیلے تھے مگر

تمام دُنیا آپ کی دشمن تھی۔ عیسا تبول کو آپ سے بغفن ، ہندووں کو آپ سے عنا داور سکھول کو آپ سے عنا داور سکھول کو آگر جہ نئیں ہونا چاہئے نظا مگران کو بھی آپ سے عصد نھا اس لئے کہ آپ نے ست بچن بن بابان کرتے ہوئے ان کے سیان ہونے کا ذکر کیا تھا اور مسلمان جن کو محدر سول اللہ علیہ ولم سے مقابلہ میں حضرت عیلی کے لئے عیسا ٹیول سے زیادہ جوش اور مجبت ہے وہ بھی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے نظے ۔

تادیان کی ترقی کے معلق پنگوٹی فرمائی کہ بیاس کے بہوگی چندسال میں ایک میل کے قادیات کی مرائی کے معلق پنگوٹی فرمایا تھا گیا ہے اوراس سے ہم قیاس کرسکتے ہیں کہ عفر بیب بیاس کہ اس کی آبادی پہنچ جائے گی فرمایا تھا کہ یا تُدُون مِنْ کُلِّ فَحَمِیْ ہِنْ کُول قادیان میں دُور دُور سے آئیں کے اور راستے مسل کا آبا بھی ایک نشان ہے۔مولوی آئے اور راستہ کی خرانی کی شکایت اور ایسا ہی ہُوا۔خودان مولویوں کا آبا بھی ایک نشان ہے۔مولوی آئے اور راستہ کی خرانی کی شکایت

کی گریہ حضرت مزاصاحب کی صدافت ہے کہ وہ لوگ بیاں آئے اور خدا کی بیشکوٹی پوری ہوئی۔ حنرت صاحب نے انندہ کے لئے بیٹ گوئی

مرموعود کی میشکو نیا<u>ل</u> فرمانی ہے کہ اُندہ آپ ہی کاسلسلہ رہ جائیگا

اور باتی فرقے بامکل کم تعداد اور کم حیثیت رہ جائیں گے اور ہم اس کے آثار دیجے رہے ہیں اوراس کا کچھ اور حصہ تہم اپنی زندگی ہیں دکھییں گئے۔ان کو اپنی کثرت پر گھمنڈ بے نکین بدیا در تھیں کہان کی کثرت

کو قلت سے بدل دیا جا مٹریکا اوران کی کثرت جھین کر خدا کے بیارسے کو دی جائے گی اور وہ قلت جو آج ہمارے لئے قابل ذلت خبال کی حاتی ہے کل ان کو ذلیل کر گئی۔ ہم تھوڑ ہے ہیں لیکن وہ یا در کھیں زمانہ حتم نہیں ہو گا اور فیامت نہیں ایمیگی جب تک حضرت مزراصاحب کے ماننے والے ارک

دنیا پرنه پیسل جائیں لور ب میں احمد ست ہوگی ، امریحہ میں احمد بت ہوگی، چین وجایان ،عرب وابران و شام غرض ساری و نبا میں احدیث ہی احدیث ہوگی۔ ان سب ممالک کو خدا کا کلام سایا جائے اورا یک

دن وه بهوگا که خدا کاشورج احدلوب بی احدلوب پر چ<u>راهے ک</u>ا - حضرت مرزا صاحب کی بیشگوئمال میں جولوری ہونگی۔ بیزنو عام پیشکو ٹی ہے نیکن ایک ملک نے نتعلق ایک ضاص میشکو ٹی بھی ہے جومین کُسنا تَّا ہول عضرت مزاصاحب نے فرما یا ہے کہ زار روس کا عصام جھے دیا گیا اور امیر بخارا کی کمان آپ

كوملى - (مفهوماً تذكره مصيم الدلين حيادم)

یس مم امید کرتے ہیں کدروس کی حکومت عنظریب احدی موگی - زار کی سلطنت مرط میں ہے عصاء زار روس سے چھینا جا جیکا ہے اور آدھا حصہ پٹیگوٹی کا لورا ہو حیکا ہے گمراب دوسراحصہ بھی

انشاءالتُدلورا ہوگا اور ونیا اپنی ہم بھوں سے خدا کے مقدس کی صداقت کو دیجھ لے گی۔

كما يه شانداراستقبال نبيس كرجاعت ايب سے كئى لاكھ ہوگئى اور ايك بىكتا ہے تواس كى عكم بیول کھرسے ہوجاتے ہیں کیا ان اصول کے مطابق آپ کی صداقت میں شک کمبا حاسکنا ہے تینوں

مے تینوں زمانے آپ کی صدافت کی گواہی دھے رہے ہیں۔

غرض ثبونوں اوراُصولوں کو دنکھنا جا ہٹے بمص اعتراض پر پڑسے رہنا کوئی ہات نہیں۔ یہ ایب تغوبات سبے ۔ قرآن جو اصول با ماہے اس کے روسے آئی صداقت طامروباہر ہے۔ اعتراض موقع ہیں ان کے لئے اُصُول بھی ہوتنے ہیں جب کہ کسی اُصول سے ماتحت گفتگونہ ہو دُنیا ہیں کوئی مشلہ نين عل ہوسكتا۔

اب میں اپنی جماعت کوتھی ایک نصیحت کر ناہوں اوروہ یہ ہے کہ

 $\bigcirc$